## جعلتك اول النبير في الخلق و اخر لهم في البعث

ترجمہ: میں نے آپ کونی بنانے میں سب سے اول اور ہدایت خلق کے لئے بیمج میں سب سے آخری کیا (حدیث قدی)



نفق دورال مناظر اہلسنت حضرت علامفتی عبدالجيدخان معيدى رضوي رجيم يارخان

> ﴿خصوى تعاون﴾ حا فظ محرزا بدقادري امام وخطيب مدينه جامع مسجد سرے گھاٹ حیدرآباد دا بطے کے لیے ون 0334-2611558

#### بسماللهالرحمنالرحيم

جعلتك اول النبيين في الخلق و أخرهم في البعث

ترجمہ: میں نے آپ کونی بنانے میں سب سے اوّل اور ہدایت ِ خلق کے لئے بھیجنے میں سب سے آخری کیا۔ ﴿ حدیث قدی ﴾

الظفر المبين بان كونه اول النبيين لاينافي كونه آخر النبيين الظفر المبين بان كونه اول النبيين لاينافي كونه آخر النبيين الظفر المبين بان كونه اول النبيين المبين المب

المروف به: "معنى ختم نبوت"

تالیف: محقق دور ان مناظر اهل سنت حضر تعلامه مفتی عبد المجید خان سعیدی رضوی صدر مدر سومه تهم دار العلوم جامعه غوثِ اعظم رحیم یار خان

ناشر:مركزاهلسنت حيدرآباد

خصوص تعاون: امام وخطیب مدینه جامع مسجدسر سے گھاٹ مولانا مافظ محدز ایدسین قادری رضوی

ناشر

## ﴿ جمله حقوق به حق ناشر محفوظ بي

نام كتاب معنى ختم نبوت المحيد المحتم المحتم

مركز ابل سنت حيدرآ باد

## فرس

| صفحہ  | عنوانات                                                        | تمبرشار |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 6     | وض ناشر .                                                      | 1       |
| 18-19 | ، سوال نامه                                                    | 2       |
| 20    | اولاً ﴿ انكاراوليت نبوت عقيدة اللسنت نبيس ﴾                    | 3       |
| 21    | ثانیاً ( شانِ اولیت نبوت کومنافی ختم نبوت کہنا تکفیر قاملین کے | 4       |
|       | مترادف ہے)                                                     | ,       |
| 22    | ثالثاً (شانِ اوليت نبوت كوفتم نبوت كمنافى كهناظلم عظيم ب)      | 5       |
| 23    | رابعاً (شانِ اولیت نبوت کوختم نبوت کے منافی سمجھنا جہالت یا    | 6       |
|       | تجابل ہے)                                                      |         |
| 25    | خاتم النبيين بمعلى آخرالانبراءالمبعوثين ہے                     | 7       |
| 26    | تمام انبیاء میرهاب بھی نبی ہیں                                 | 8       |
| 28    | خاتم النبيين بدمعني آخرالبعثة برتصريحات علماءشان               | 9       |
| 29    | امام ابل سنت رحمة الله عليه كاارشاد                            | 10      |
| 29    | عنوان بالا کے بعض دیگر دلائل                                   | 11      |
| 33    | معنی بعثت                                                      | 12      |
| 35    | بعثت ورسالت پہلے ہے وجود نبوت کی دلیل ہے۔                      | 13      |

| صفحہ | عنوانات                                                       | تبرغار |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 37   | عبارات اعلى حضرت رحمة للدعليه سےاس كى تائيد                   | 14     |
| 40   | اول النبيين اورآخرالنبيين كے اطلاق كا شوت                     | 15     |
| 45   | تابوت اسعد میں آخری کیل                                       | 16     |
| 46   | كياعلامه معيد اسعد صاحب كابياعتراض نادانسته ہے؟               | 17     |
| 47   | پیش کرده نام نہاد دلائل اور عبارات سے جواب                    | 18     |
| 48   | عبارت كاتفصيلي جواب                                           | 19     |
| 48   | تمہید میں پیش کردہ عبارات اعلیٰ حضرت سے جواب                  | 20     |
| 49   | عبارت صدرالا فاضل ومفتی مظہر الله دہلوی علیهما الرحمة سے جواب | 21     |
|      |                                                               |        |
| 51   | مناظراعظم علامداحچردی رالشیلیکی عبارت سے جواب                 | 23     |
| 53   | دیگرعبارات اعلیٰ حضرت رحالتهاید سے جواب                       | 24     |
| 53   | عبارت نمبرا سے جواب                                           | 25     |

27 عبارت نمبر ۲ سے جواب

| كتاب عالم ارواح مين نبوت خير الوراى سأن ثناتي التباسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57    | عبادت نمبر سے جواب                                           | 28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| واخور محمد) سے جواب  روایت ابی ذربہ حوالدائن کثیر سے جواب  31 جواب نمبر ۱ (نبی سے مراد نبی مبعوث ہے)  32 جواب نمبر ۲ (ابن کثیر سرکار کے قدیم النبو ۃ ہونے کو تائل ہیں)  33 حضرت مفتی احمد یار نعیمی علیہ الرحمۃ کاعقیدہ  34 مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی  مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی  35 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی  36 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی  36 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی                                                                                               | 57    | عبارت نمبر سے جواب                                           | 29 |
| روایت افی ذربہ حوالہ ابن کثیر سے جواب 31 جواب برا (نبی سے مراد نبی مبعوث ہے) 31 جواب نمبر ا (نبی سے مراد نبی مبعوث ہے) 32 جواب نمبر ۲ (ابن کثیر سر کار کے قدیم النبو قابونے کے قائل ہیں) 32 33 حضرت مفتی احمد یا رفیمی علیہ الرحمة کاعقیدہ 34 مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی 34 مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی 35-77 کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ الیا ہے اقتباسات کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ الیا ہے اقتباسات کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ الیا ہے۔ اقتباسات کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ الیا کہ کتاب نبی | 63    |                                                              | 30 |
| 31 جواب نمبرا (نبی سے مراد نبی مبعوث ہے) 32 جواب نمبر ۲ (ابن کثیر سر کار کے قدیم النبو ۃ ہونے کے قائل ہیں) 33 حضرت مفتی احمد یا رنعیمی علیہ الرحمۃ کاعقیدہ 34 مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی 34 مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی 35 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی 37-72 کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الواری سائٹ ایس ہے اقتباسات کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الواری سائٹ ایس ہے اقتباسات 36 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ حبیب امجد کی کتاب نبی                                                                                           |       | و اخرمحمد) سے جواب                                           |    |
| 32 جواب نمبر ۲ (ابن کثیر سرکار کے قدیم النبوۃ ہونے کے قائل ہیں) 33 میں موت مفتی احمد یارنجی علیہ الرحمۃ کاعقیدہ 33 میں ملامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی 34 میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی 34 محمد امین صاحب اور محدث اعظم یا کتان کاعقیدہ 35 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی 37-77 کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الوالی صافیۃ الیم سیاسات کتاب سام ارواح میں نبوت خیر الوالی صافیۃ الیم سید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ حبیب امجد کی کتاب نبی 36 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ حبیب امجد کی کتاب نبی                                                                         | 63    | روایت ابی ذربه حواله این کثیر سے جواب                        |    |
| 33 حفرت مفتی احمہ یار نعیمی علیہ الرحمۃ کاعقیدہ  70 مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی  مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی  مسکلہ ختم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی  71-72 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی  71-بعالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ نیا پہلے سے اقتباسات  36 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ حبیب امجد کی کتاب نبی                                                                                                                                                                               | 66    | جواب نمبرا (نبی سے مراد نبی مبعوث ہے)                        | 31 |
| 34 مسئلہ فتم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی مسئلہ فتم نبوت میں علامہ سعید اسعد صاحب کے والد حضرت مفتی محمد المبین صاحب اور محدث اعظم پاکستان کاعقیدہ مالمہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی 35-71 کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائن الیا ہے اقتباسات کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائن الیا ہے اقتباسات محسیب امجد کی کتاب نبی 36 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ صبیب امجد کی کتاب نبی                                                                                                                                                                                    | 67    | جواب نمبر ۲ (ابن کثیر سرکار کے قدیم النبوۃ ہونے کے قائل ہیں) | 32 |
| محدامین صاحب اور محدث اعظم پاکتان کاعقیده  35 علامه سعید اسعد صاحب کے حقیق بھائی علامه کریم سلطانی کی 37-77  کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ آلیے آئے سے اقتباسات  36 علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ حبیب امجد کی کتاب نبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68    | حضرت مفتى احمد يارنعيمى عليه الرحمة كاعقيده                  | 33 |
| 35 علامه سعید اسعد صاحب کے حقیق بھائی علامه کریم سلطانی کی 27-77 کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ ایلی سے اقتباسات کتاب عالم ارواح میں نبوت خیر الورای سائٹ ایلی سے اقتباسات علامہ سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ حبیب امجد کی کتاب نبی 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70    |                                                              | 34 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71-72 | علامه سعید اسعد صاحب کے حقیقی بھائی علامہ کریم سلطانی کی     | 35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                              | 36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                              |    |

### عرضناشر

اس بات میں کوئی شہر ہیں کہ اللہ جل وعلانے ہمارے نبی کریم حضرت محمصطفیٰ سائٹی آیے کو اول انحلق بنا یا اور آپ کو خلیق کرنے کے بعد نبوت کا تاج آپ کے سرپر جایا اور بعثت آپ کی چالیس سال کی عمر میں فرمائی۔ خود نبی اکرم سائٹی آیا ہے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما یا: اندا اول النہیں فی المخلق و احر هم فی البعث۔ ﴿ ولائل النبو ق ﴾ میں تخلیق کے اعتبار سے آخری نبی ہول اور بعثت کے اعتبار سے آخری نبی ہول ۔ میں تخلیق کے اعتبار سے آخری نبی ہول ۔ مین جوز آدم آب وگل کے مرحلہ میں شھے۔ ہوز آدم آب وگل کے مرحلہ میں شھے۔

﴿ صحیح سنن ترمذی ارقم الحدیث ۲۰۱۹ج ۳ ص ۲۸۳ قال البانی سیح ﴾ امام الل سنت اعلی حضرت درایشا فیر ماتے ہیں کہ گنت نبیدالنے اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ ﴿ فَمَا لَوْ مِن صَوبِيج • ۳ ص ۱۳۸ مطبوعه رضافاؤ ندیشن لا ہور ﴾

اورمبتدی طلبابھی اس قاعدہ سے واقف ہیں کہ حقیقت سے مجازی طرف لوٹنا جائز نہیں ہے تا وقت یہ کہ تعذر نہ پایا جائے۔ ﴿ دیکھئے عام کتب اصول فقہ ﴾ جب کہ علامہ سعید اسعد صاحب (آف) فیصل آباد فرماتے ہیں کہ فدکورہ روایت مجازی معلیٰ پرہے، نہ جانے علامہ موصوف کے پاس کون ساتعذر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کہتے ہیں نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے مئوقف کی موافقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تصریحات سے بھی ہوتی ہے جب کہ ابھی گزرا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فدکورہ کی تصریحات فاضل بریلوی فدکورہ

روایت کو معنی حقیقی پر محمول کرتے ہیں اگراہے موافقت کہتے ہیں تو مخالفت کس بلاکا نام ہے۔ آپ اپنی ہی اداؤں پہر پچھے غور کریں ہم اگر عرض کریں گے توشکایت ہوگی

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اہل سنت کی تاریخ بعض علاء کے تفردات سے پُر ہے اور علامہ موصوف کا بین شوت ان کا اس مسکلہ میں تن تنہا ہونا ہے حتی کہ ان کے والدگرامی قبلہ مفتی مجدامین صاحب کی تحریر (جو کہ اس میں تن تنہا ہونا ہے حتی کہ ان کے والدگرامی قبلہ مفتی مجدامین صاحب کی تحریر (جو کہ اس کتاب کے آخر میں چھاپ دی گئ ہے ) اور ان کے دو سکے بھائی حضرت علامہ مولانا عبدالکریم سلطانی صاحب اور حضرت علامہ حبیب امجد صاحب مد ظلہم کی علامہ موصوف کے مئوقف کے رد میں کھی جائی والی کتب (نبوت خیر الورای علاء اہل سنت کی نظر میں بختم نبوت کامعنی ) اس پر دال ہیں۔

کیا ہی اچھا ہوتا کہ علامہ موصوف اپنے اس تفر دکو دل ہی میں رکھتے اور کتا بیشکل میں نہ لاتے تو دیابنہ ووہا ہیکوانگشت نمائی کاموقع نہ ملتا۔

نوٹ: یا در کھئے ہماری یا دیگر علماء کی طرف سے علامہ موصوف کے ردمیں لکھی جانے واکی کتابیں رومل کے قبیل سے ہیں۔

ر کھنے والے تمام سلاسل کے افراد کی نہایت دل آزاری ہوئی۔) ای طرح حرمین شریفین میں وہاں کے وہائی ائمہ کی افتد امیں نماز پڑھنے کے مسئلہ میں علامہ موصوف کا نرم ہونا اور نہ صرف کھلے بندوں لوگوں کی اس کی اجاذت وینا بل کہ اپنے عمل کی علی الاعلان وضاحت کرنا کہ بندہ بھی ان وہائی ائمہ کی افتد ادرست سمجھتا ہے اور پڑھتا بھی ہے۔

عقلمندرااشاره كافي است

ا گران قضایا کو بالتر تیب جمع کیا جائے تو کیا نتیجہ نکاتا ہے اس کی وضاحت کی چنداں حاجت نہیں۔

اور ع چھتوہ جس کی پردہ داری ہے

ماضی قریب بین علامہ موصوف نے ندو و بیشو کے موضوع پر ایک مناظرہ آنجہانی دیوبندی مولوی این صفدر اوکاڑوی کے ساتھ کیا تھاجس بین دیوبندی مولوی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر نبی اکرم سائٹی آئی کی پہلا نبی مان لیا جائے توعقیدہ ختم بوت خطرے بین پڑجائے گا تو اس کے جواب بین علامہ موصوف ارشاد فرماتے ہیں:۔ دوستو بزرگو! میں پڑجائے گا تو اس کے جواب بین علامہ موصوف ارشاد فرماتے ہیں:۔ دوستو بزرگو! حضرت ابوهریرة سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یارسول اللہ مائٹی آئی ہے! آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس وقت بین آ دم ہنوز روح اور جد کے درمیان تھے۔ یعنی ان کے دل بین جان نہیں آئی تھی مصطفی اس بھی نبی تھا اور مولا نا تھانوی لکھتے ہیں اور روایت کیا اس کور ندی نے اور حدیث کوشن کہا اور حضور تو پہلے نبی تھانوی لکھتے ہیں اور روایت کیا اس کور ندی نے اور حدیث کوشن کہا اور حضور تو پہلے نبی تھانوی لکھتے ہیں اور روایت کیا اس کور نہوں کس کوئی۔

﴿فتوحات صفدرج اص 494 مكتبدا مدادية في بي مبيتال ملتان ﴾

نیز اگلی تقریر میں علامه موصوف مولوی امین او کاڑوی کے اعتراض که حدیث کنت نبیا الخ كاليه مطلب سمجها تمين كه حضرت اس وقت خاتم النبيين تضتو آدم كولے كر جتنے نبي بعد ميں آئے ان کا بعد میں آناختم نبوت کے خلاف ہے یانہیں؟ کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: آپ نے بیتقریرول پذیر فرمائی کاش آپ تھانوی صاحب کی تحریر پڑھتے تھانوی صاحب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر کسی کوشبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت بل كه خودختم نبوت بى كے ثبوت كاكيامقتضى ، كيوں كه نبوت آپ كو چاكيس سال ميں ملی اور چوں کہ آپ سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اس کیے ختم نبوت کا حکم دیا گیا۔ سومیر وصف تو خود تأخر كومقتضى ہے۔ جواب يہ ہے كہ يہ تأخر مر عبد ظبور ميں ہے، مر حبد ثبوت میں نہیں۔جیسے کسی کو تحصیل داری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج سے ہی ملتا لگے، مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد مصطفیٰ کونتم نبوت کاعہدہ اُس وفت مل چکا تھا جب آدم کا بتلا بھی تیارنہ ہواتھا۔حضور کا عہدہ بڑھ چکا تھا،حضور سے فیض چل رہاتھا،ظہور ختم نبوت کا سیدہ آ منہ کے بطن ہے آئے کے بعد ہوا۔حضور کی اس وقت ذات بھی تھی خاتم النهيين ہو چکاتھا، ذات بھی تھی اورصفت بھی تھی۔ (فتوحات صفدرج اص 497 طبع) کیا پیذہبی خودکشی کی مثال نہیں؟ آپ نے دیکھاکل تک جواعتر اضات دیابنہ ووہا ہیے کی طرف سے کیے جاتے تھے اور علامہ موصوف بہانگ دہل ان کاردوابطال بہطور ایک مناظر اہلِ سنت میدانِ مناظرہ میں کرتے تھے۔ گرشویؑ قسمت آج وہی اعتراضات خودعلامہ موصوف اٹھار ہے ہیں۔

(تفصیل کے لیےدیکھیےعلامہموصوف کاایک پمفلٹ خت مبوت کامعلی)

ہم تو سیمجھنے نے قاصر ہیں کہ اگر آج کوئی دیو بندی وہائی علامہ موصوف سے یہ بوچھے کہ یہ بتا ہے کیا سیدعالم من شائی ہے اول نبی ہیں اور آپ کی اولیت سے نظرینہ ختم نبوت پراثر پڑتا ہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا آج بھی علامہ صاحب کنت نبیا النح والی روایت پیش کریں گے؟ جی نہیں کریں گے؟ جی نہیں مرین گے؟ کیا آج بھی وہ الزامی جواب کے طور پرنشر الطیب پیش کریں گے؟ جی نہیں بالکل نہیں کیوں کہ آج علامہ موصوف کا اس مسئلہ میں موقف تبدیل ہو چکا ہے۔ آج علامہ موصوف کی تحقیق ہیں ہے کہ سیدِ عالم من شائی ہی کو نبوت چالیس سال کی عمر میں غارِحرا میں ملی ۔ الا مان و الحفیظ میں سے پہلے آپ نبی نہیں تھے۔ الا مان و الحفیظ

## نهم صدے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یول رسوائیاں ہوتیں

علامہ موصوف کے اس اقدام پر جتناافسوں کیا جائے گم ہے، اہل سنت و جماعت پہلے ہی کیا کم کلڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اس پر علامہ موصوف کی تحقیق انیق مستزاد ہے۔ بہر حال جس طرح ہر مرض کی دوا ہوتی ہے بعینہ ہرفتند کا تدارک بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم شادو آبادر کھے مناظر اہل سنت قبلہ مفتی عبد المجید خان سعیدی رضوی صاحب کا جنہوں نے ہمیشہ احقاقی حق اور ابطال کے لیے اپنا کر دار بہ حسن خوبی سرانجام دیا ہے۔ اور اعلائے کلمۃ الحق کی صدا ہمیشہ بلندگی ہے نیز اپنے اور برائے کا فرق کے بغیرا در لومۃ لائم سے مستغنی ہو الحق کی صدا ہمیشہ بلندگی ہے نیز اپنے اور برائے کا فرق کے بغیرا در لومۃ لائم سے مستغنی ہو الحق کی صدا ہمیشہ بلندگی ہے نیز اپنے اور برائے کا فرق کے بغیرا در لومۃ لائم سے مستغنی ہو الحق کی صدا ہمیشہ بلندگی ہے نیز اپنے اور برائے کا فرق کے بغیرا در لومۃ لائم سے مستغنی ہو

قار ئین کرام جب کتاب کا مطالعہ فر مائیں گے تو انہیں بہ خوبی اندازہ ہوگا کہ حضرت نے گئتی عرق ریزی سے نفسِ مسئلہ کی نہ صرف تفہیم فر مائی ہے بل کہ علامہ موصوف کے دلائل کو

تارِ عنکبوت ہے بھی کمزور ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کواس کی بہترین جزاعطا فرمائے اور جمیع اہل سنت کوان کے جزاعطا فرمائے اور جمیع اہل سنت کوان کے فیوض ہے، جو انہیں غزالی زماں ، رازی دورال ضیغم اسلام حضرت علامہ سید سعید احمر شاہ کاظمی راین کا مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

میں یہاں جماعتِ اہل سنت حیدرآ باد ڈویژن کے صدر مولا نامحرم دین صاحب کاشکر ہے ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں تعاون فرما یا اورگا ہے گا ہے اس کے بارے میں دریافت بھی فرماتے رہے اور بالخصوص درگاہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی دالیہ ہے جیئر مین حاجی گلشن الہی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ کی طرح مسلک کے فروغ کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالا۔اللہ کریم ان سب کی جملہ کا وشوں کو ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ فرمائے۔

آ خرمیں اپنے برادرِعزیز حافظ محمرز اہد قادری ، امام وخطیب مدینہ جامع مسجد سرے گھاٹ کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں نہ صرف بھر پور تعاون فر ما یابل کہ قدم قدم پرفیمتی مشوروں سے بھی نوازا۔اللہ جل شانہ حافظ صاحب کے علم وممل میں برکتیں نصیب فر مائے اوران کو ہمیشہ شادوآ با در کھے۔اوراسلاف واکابرین کے فیوش سے مالا مال فرمائے۔

نا کارهٔ خلائق محمر ظفر رضوی عفی عنه

# تقريظ لل

حضرت علامه مولانام فتى اعظم سنده و بلو چستان شيخ الحديث و الفقه ، ابو حماد مفتى احمد ميال بركاتى دامت بركاتهم العاليه مهتمم جامعه احسن البركات حيدر آباد

# كلمات بهنيت حصول بركات برمعي ختم نبوت

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الملك الوباب الجليل ، ولى النعما ، والعطاء الجزيل والصلوة والسلام على حبيبه سيدنا ومولانا محمد النبى الاصيل السيد النبيل مالك الحوض والكوثر والسلسبيل وخصص على سائر الخلائق حتى الانبياء والمرسلين فيرغب اليه الخلائق حتى الانبياء الخليل

#### امایعد:

نقیر بے تو قیر، العبد القادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید نے، مناظرِ اہل سنت بالقابہ کا مضمونِ رفیع الشان بالآیات والبرھان دیکھا۔ حق تو یہ ہے کہ حق اوا کردیا۔ مولوی سعید نام کے غیر سعید بنام اسد نے جو بچھ مظنونات وہمیہ وخیالیہ اپنے باطل خیالات عوام اسل سنت میں بھیاا نے کی کوشش کی ہے وہ جلدگرفت میں آگیا۔

علامہ عبد المجید سعیدی بدارک الله فی مجدہ نے اچھا تعاقب فرمایا اور ان گنت دلائل سے ظالم کواس کے ٹھکانے تک پہنچاویا ہے۔ اکا برعامانے اہلِ سنت کے حوالوں سے ختم نبوت،

اولیت، آخریت کوخوب مجمایا ہے، اس منس میں خلیل ملت علامہ مفتی محد خلیل خال نور الله موقده اینی کتاب عقا کدالاسلام میں فرماتے ہیں انبیاء کرام میں فضائل و کمالات، مراتب ومقامات ، مجزات وكرامات مين سب سے افضل ذات پاك مصطفى بمارے آقا ومولاسيد المرسلين سانتاليا بين (ص ١٤) اور فرمات بين سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور اكرم مان إينم كوملاء روز ميثاق تمام انبياء سے حضور صلى فاتيم پر ايمان لانے اور حضور كي نصرت كرنے كا عبدليا گيااوراى شرط پريەمنىب اعظىم ان كوديا گيا،حضور نې الانبياء ہيں اور تمام انبیاء حسور سان المالی کے امتی،سب نے اپنے عبد میں حضور کی نیابت میں کام کیا \_(ص ۱۴۱) اور فرمایا: حضور کے نبی الانبیاء ہونے ہی کاباعث ہے کہ شب اسریٰ تمام انبیاء ومرسکین نے حضور کی اقتداء کی اوراس کا بیرانطہوررو زِنشور ہوگا، جب حضور کے زیرِلوا آ دم ومن سوا ، كافّه رسل دانبياء بول ك، صلوْت الله تعالىٰ و سلامه عليه وعليهم اجمعين ( تحلى اليقين ) عقائد اسلام ص ١٣٢)

> نماز اقصیٰ میں تھا بہی سر عیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جوسلطنت پہلے کر گئے تھے تصیدۂ معراج میں امام ارشاد فرماتے ہیں:

کمانِ امکان کے جھوٹے نقطو،تم اوّل و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی جیال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محیط کی جیال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے پروفیسر اسد کی ذہنی ہم آ ہنگی کاراز تو ای روز کھل گیا تھا، کہ جب پروفیسر اسد نے اہل سنت پرالزامات عائد کیے اور الزام لگایا کہ بریلوی لوگ (معافداللہ) امام احمد رضا کو نبی سے ملا

دیتے ہیں، بیاس علمی اور غیر علمی دنیا کا سب سے بڑا بہتان ہے۔اس کی سزا پروفیسراسدکو اس شکل میں ملی ہے کہ وہ فائز العقل ہو کر، سیدالمرسلین نبی الانبیاء، اول وآخر رسول سائنڈیلیئی کی ذات وصفات پر جملہ کرنے میں ملوث ہوگیا۔

یے فقیر بے تو قیرعرض کرتا ہے کہ اس فقیر کوالیے کئی عالم یا دہیں، جنہوں نے امام احمد رضا کی ذات کونشان طعنہ بنایا اور اس صدمہ میں ان کے ایمان کے لاکے پڑگئے اور ان کے اپنول نے ان کوذلیل وخوار ہوتے ہوئے دیکھا۔

تیرا کھا ئیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھانے غر انے والے

مفتی عبدالجید سعیدی صاحب لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے برونت اس کا جواب عطافر ماکر ایک فتنے کی سرکوئی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہ طفیل مشائخ قادر بہ رضوبہ برکا تیہ ان کے قلم کو مزید قوت و استقامت

الله تعالی به تقلیل مشارح قادریه رصوبیه برکاتیه آن. کے علم کو مزید فوت و استفامت عطافر مائے۔

حرره

العبدالقادرى ابوهما داحمر ميال بركاتى غفر دالله الحميد خادم الحديث المدي شريف فادم الحديث المركات ، شارع مفتى محمد ليل ، حيدرآباد

## تقريظ

## مناظرِ اہل سنت حضرت علامہ مولا نامظفر حسین شاہ صاحب دامت بر کاتھم العالیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

امت مصطفی مان الیج پرخالق بحرو برکابیخاص کرم رہاہے کہ انبیاء کرام سے السلام کی تغلیمات ، انکے جملہ بنیادی ارشادات اور اصول وین کی جامع تشریحات جو ان نفوس قدسیه کی ذوات ِمقدسه سے صادر ہوئیں جو کہ اصل دین قراریا ئیں ، کہ تحفظ و بقا کا پیظیم ومقدس منصب حضرات علماء ربانيين كوتفويض موا اور پھر جماعت علماء نے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اپنا کر دار اللہ کے فضل سے خوب ادا کیا۔ وسائل کی کمی ، مادی اسباب کا فقدان ، حالات ومعاملات کے بی وخم الحے یائے استقامت کومتزلزل نہ کر سکے ۔ حق میر ے کہ لایخافون لومة لائم جملہ رب القدوس نے انہی جستیوں سے متعلق فرمایا۔ اور پھراسلامی معتقدات کاعطراهل سنت و جماعت کےعقا ئدونظریات میں ظاہر ہوا۔اور عقا ئد اہل سنت ہی تعلیمات انبیاء کا سرچشمہ ہے۔اورعلماء اہل سنت ہی نے ان اسلامی معتقدات ونظریات کے ایک ایک جزء کے تحفظ کے لیے سردھڑ کی بازی لگا کر حفاظت کی ، اوران معتقدات ونظریات جوجہ متند تسلسل سے ثابت تھے جنکا ایک سرا جناب سیدعالم مل المان على برم سے اور دوسرا سرا آج کے مسلمان سے سینے سے ملا ہوا تھا، کے تحفظ میں زندگیاں گزاردیں۔ حضور قبلہ شخ الحدیث و التفییر استاد الاساتذہ زبدۃ المحققین مفتی عبدالمجید سعیدی رضوی دامت بو کاتھم ان بی علاء ربانین کے تسلسل کا ایک سلسلہ ہیں۔جو اپنی تمام گرال قدر تصانیب مقدسہ میں سوادِ اعظم کی اصل امانت کا تحفظ کرتے نظر آتے ہیں۔ شخ الحدیث صاحب کا اپنے معاصرین میں واضح اور روشن مقام ہے آ کچی تحریر صرف اکا برابل سنت کے تفویض کردہ عقائد کو ذکر کرتے ہی نظر نہیں آتی بلکہ امتیازی مقام یہ ہے کہ تشریحات وطرز بیان بھی اکا براہل سنت بی کا ہوتا ہے۔

اس حقیر نے جو وقت حضرت کی خدمت میں گزارااس کواپنے لیے ذخیرہ و نیا و آخرت یقین کرتا ہے اور اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف بھی کرتا ہے اور بیے کہتا ہے کہ مجھ بھی داں کی کہاں المبیت کہاس مبارک رسالہ پر پچھ لکھے، وہ تو قاری پرخودمطالعہ کرنے پر روشن ہوجائے گا۔ بس حکم تھا جس کی تعمیل میں پچھ با تیں ذکر کیس ۔ قارئین کو چاہیے کہ مفتی صاحب کی جملہ کتابیں حاصل کر کے مطالعہ کریں اورخود کے اور دومروں کے عقائد کی حفاظت کریں ۔ مثلاً مصابح سنت ، بچواب راوسنت ، مسئلہ رفع یدین ، اہل حدیث کا مذہب ، علم الذی بتحقیق نئے رفع یدین ، اہل حدیث کا مذہب ، علم الذی بتحقیق نئے اللہ در بی اور دو عظرت کی تحقیق کا شاہ کار ہیں ان کوخرید کرمطالعہ فرما نمیں ۔ اللہ در بالعزت حضور قبلہ شنخ الحدیث کا ساہم ہو باللہ سنت پرتا دیر قائم رکھے اور ہم تمام کو اللہ در خاور گئے بڑھانے کی تو فیق عطافر مائے ۔ ایمین

احقر العباد ابوحفص سيدمظفر شاه اختر القادري

### تقريظجليل

استاذالعلماءفاضل جليل عالم باعمل شيخ الفقه حضرت علامه صوفی رضامحمد عباسی قادری صاحب دامت برکاتهم العالیه

سابقشیخ الفقه دار العلوم احسن البرکات حیدرآباد سنده خطیب جامع مسجد مصری شاه حیدرآباد

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسو له الكريم

امابعد

عديث شريف: وعن ابي هريرة قال قالو ايارسول الله والمنظمة منى و جبت لك لنبو قال و أدم بين الروح و الجسد

﴿ترمذى شريف مشكوة ﴾

حضرت ابوہریرۃ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ! صلی ہی آپ کے لیے وت کب ثابت ہوئی فرمایا فرمایا جب کہ آدم ملاقا روح اورجسم کے درمیان تھے۔

الماء کرام نے فرمایا کہ حضور ملی تالی ہی تخلیق آدم علاقا سے پہلے منصب نبوت پرملائکہ وارواح نبیاء بہاتا کے مفیض ومرتی اور بالفعل نبی تھے۔

نبیاء بہاتا کے مفیض ومرتی اور بالفعل نبی تھے۔

غال رسول الله والتي التي كنت اول النبيين في الخلق و آخر هم في البعث. الم يبد اكثر مين من يول سے يہلے اور بعثت مين سب سے آخر مين۔

معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم مان اللہ اول بھی اور آخری بھی یہی جمہور اہلِ سنت واہل اسلام کاعقیدہ ہے ای پرقدیم ائمہ اسلام کی تصریحات موجود ہیں۔

العبدالمذنب رضامحمد عفيعنه

سابق شیخ الفقه و مدرس دار العلوم احسن البر كات وسابق دُسٹر كث خطيب محكمه اوقاف ضلع حيدرآ با دسندھ۔

## الوا مجد المام وخطيب جامع مبجد امام وخطيب جامع مبجد مصرى شاه تلاؤنبر 3 تمسى باغ حيدرة باد،سنده-

ر مرائع الرور الرس المور عن الرائع المور المور

### بسماللهالرحمن الرحيم

نیز قر آن نے آپ کو' خاتم النبیین' کہا ہے جب کہ خاتم النبیین بہعنی آخرالنبین اورختم نبوت کامعنی ہے کہ آپ شاہ کے کہ آپ و نبوت سب سے آخر میں ملی اور بیا جماعی معنی ہے۔جس کا منکر ، کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

اوراس پرموصوف نے اعلیٰ حضرت ،صدرالا فاضل اور علامہ اچھروی صاحب وغیرهم رجم اللہ کی ختم نبوت کے بیان کی کچھ عبارات بھی پیش کی ہیں جن میں بیصراحتیں ہیں کہ آپ واللہ کے ختم نبوت کے بیان کی کچھ عبارات بھی پیش کی ہیں جن میں بیصراحتیں ہیں کہ آپ والموسطین کے بعد ملی اور جب ہے آپ کو نبوت ملی کسی اور کو ملنا محال ہے۔ اگر حضور اول النبیین ہوں تو آخر النبیین نہیں ہو سکتے آخر النبیین ہوں تو اول النبیین نہیں ہو سکتے ۔الغرض آپ علایا کو اول النبیین مانے سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ اور بیم بالکل مرزا قاد یانی وغیرہ کی ختم نبوت کے انکار کی ملطی ہیں خلطی ہے اور اس کی طرح اپنا ہیڑا المائی مرزا قاد یانی وغیرہ کی ختم نبوت کے انکار کی ملطی ہیں خلطی ہے اور اس کی طرح اپنا ہیڑا المائی مرزا قاد یانی وغیرہ کی ختم نبوت کے انکار کی ملطی ہیں خلطی ہے اور اس کی طرح اپنا ہیڑا

پھرآخر میں موصوف نے بیکھی لکھا ہے کہ ان کے متعلق بیکبنا کہ سعید اسعد ا۔ نبی اقدس

منطر المنظم المنظر موگیا ہے نیز ۲ سعید اسعد وہانی موگیا ہے اور ۳۔ نبی اقدی علالتلا کونز ول وہی تک بالکل اپنے جبیباعام انسان سمجھتا ہے۔

ان کے مخالفین حضرات کا غلط پرو پیگنڈا ہے جوا پنی نیکیاں اس''گندگا ر'' کودے کراس کابوجھ ہلکا کردہے ہیں۔

نیز اختام پر دستخط ہے پہلے اپنے لیے بیالفاظ بھی لکھے ہیں۔ "چوکیدار عظمتِ حبیبِ خدا"جس کا واضح مطلب سے ہے کہ موصوف اپنے مئوقف کوعین اہلِ سنت کا مئوقف اور اپنے اس اقدام کوکارِ تواب بل کہ فرض کی اوا نیگی اور قائلین کومجرم قر اردے رہ ہیں۔ علاوہ ازیں موصوف نے بالمشافہ زبانی طور پر بی بھی کہا ہے کہ حضور کو امام الانبیاء کہنا تو درست اور بجھ میں آتا ہے مگر آپ کونبی الانبیاء کہنا غلط اور سجھ سے باہر ہے۔ (والعیاذ باللہ) رسالہ کی کا پی روانہ ہے پہلی فرصت میں جواب دے کرعنداللہ ماجور اور عندالناس مشکور

فقط والسلام

سائلین ایم وخطیب جامع ذوالفقار میجد جیل رو ده حیدرآباد ایم در ضاء الحسنی امام وخطیب جامع ذوالفقار میجد جیل رو ده حیدرآباد ۲ حافظ محد زابد قادری امام وخطیب جامع مدینه میجد سرے گھاٹ حیدرآباد ۳ حافظ مقبول حسین اختر القادری امام وخطیب جامع بلال میجد گؤشاله حیدرآباد ۲ محدظفر رضوی مهتم ونگران اولیس رضالائبریری لطیف آباد حیدرآباد

الجواب وبالله توفيق والتسديد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمداله وكفئ والصلوة و السلام على حبيبه المصطفى الذي جعل اول النبيين في الخلق و آخرهم بعثاً وعلى اله النقى وصحبه التفي وتبعه وعلينا معهم الى يوم الجزاء

وہ تمام باتیں جو پیش کردہ رسالہ کے حوالہ سے سنوال میں لکھی ہیں ، واقعی اس میں موجود

جواباً گزارش ہے کہ

اولا ﴿انكار اوليت نبوت عقيدة اهل سنت نهير چالیس سال کی عمر شریف سے پہلے حضور سیّد العلمین میں اللہ کے حقیقی معنی میں نیوت سے

متصف وموصوف نه ما نناء ابلِ سنّت كاعقيده نهيس\_

ماضی بعید میں بیعقیدہ مشہور گمراہ فرقہ کر امیہ کے متفقفہ قتم کے لوگوں (سر پھروں) کا تھا۔ جب که ماضی قریب اور زمانهٔ حال بیانظریه مشهور منکرِ حدیث غلام احمد پرویز نیز طرزِ جدید کے غیر مقلّد وہا بی ابوالاعلیٰ مودودی اور پھی تاکدین وہابید یو بنداوران کے متبعین کا ہے۔ ملاحظه جو ﴿التمهيد للامام السالمي مترجم از دوازقلم خليفهٔ اعلیٰ حضرت سيّد ابوالبر کات صاحب طبع لا بور، ختم نبوت اور تحريك احمديت صفحه ٣٥مئولفه يرويز طبع طلوع اسلام لا جور، سيرت مرور عالم ج ٣ صفحه ١٣٦ مئولفه مودودي طبع ترجمان القرآن لا جور، ارشاد القاري صفحه ۸۹ مؤلفه مفتى رشيد ديوبندي طبع كراجي، راه بدايت صفحه ۱۰۱ مؤلفه مرفراز م المعروى ديوبندى طبع مجرال والا نيز تتمة تحقيقات صفحه ٦٥ ٣١ز ابن مصنف تحقيقات ﴾

#### عبارات اور تفصيلات كي لئے ديكھنے مقدمه وباب ہفتم تنبيهات

لہذاعلامہ سعیدا سدصا حب بینظر بیا پنا کروا قعۃ وہا بیوں اور پرویزیوں کی روش پرچل کیے ہیں جے ان کا اپنے خالفین کا غلط پرو پیگنڈ اکہنا بہذا تنے خود غلط پروپیگنڈ اے ۔ورنہ وہ اتنا بتا دیں کہ انہوں نے حضورِ اقدس اللہ اللہ کیوں کی شانِ اوّلیت کے خلاف بیہ رسالہ کیوں وضع کیا اور بیٹھے بیٹھے وہا بیہ کی بولی بولنے لگ جانے کی وجہ کیا ہے اور وہ بھی عمر کے آخری بینڈ ہے میں جس میں ایمان والے کو اینا ایمان سنجالنے کی فکر زیادہ ہوجاتی ہے اور ہونی جانے ہوئی۔

## ثانیاً ﴿ شانِ اوَلیت نبوّت کو منافئی ختمِ نبوّت کهنا تکفیرِقائلین کےمترادف ہے ﴾:۔

وقال ولنعم ماقاله اعلى حضرت رحمة الله عليه

ا شراك بمذ هيے كه تاحق بدرمد مذهب معلوم دساحب مذهب معلوم

جب كه قائلين ميں موصوف كى مسلم شخصيات بھى شامل ہيں جيسے امام ابلِ سنت اعلى حضرت، حضرت مفتى احمد يار خان ، حضرت شيخ الحديث وغير جم رحمهم الله نيز مولانا كے والد گرامى مد ظله حوالہ جات آئندہ سطور ميں آرہے ہيں۔

پس انہیں اپنا بزرگ مانے کی وساطت سے موصوف اپنے اس فتو ی کی زو میں خود بھی آگئے اور وہ بہذا''، حق بہصاحب آگئے اور وہ بہذا''، حق بہصاحب حق کے اور دہ بہذا''، حق بہصاحب حق برسید "اور"لوآپ اپنے دام میں صیاد آگیا'' نیز'' اس گھر کوآگ لگ گئ گھر کے جراغ سے''

ثالثاً ﴿ شَانِ اوّلِيت نبوّت كو ختمِ نبوّت كے منافى كهنا ظلمِ عظيم هـ ﴾: ـ

علامہ سعید اسعد صاحب کاسید عالم علیہ کی نبوت کی شان اولیت کوختم نبوت کے منافی کہنا نہایت ورجہ غلط اور قائلین کو قادیا نیت اور نا نوتویت جبیبا جرم قرار دینا قطعاً بے جا اور سرار ظلم اور سخت زیادتی ہے کیوں کہ قائلین میں سے کوئی بھی بہ فضلہ تعالیٰ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے اور سخت زیادتی ہے کیوں کہ قائلین میں سے کوئی بھی بہ فضلہ تعالیٰ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے بل کہ دوا اسے ضروریات وین سے اور اس کے منکرین بل کہ شاکین کو بھی کا فربل کہ جوان کے کفر میں شک کے مناز جا سے جھتے ہیں۔

رابعاً ﴿شَانِ اوليت نبوّت کو ختمِ نبوّت کے منافی سمجھنا جھالت یا تجاھل ھے ﴾:۔

جب کہ آپ والسنام اول النبین ہونا آپ کے آخر النبین اور اللہ تاجدار ختم النبین اور اللہ تاجدار ختم النبین مونا آپ نیق تاجدار ختم النبین مونا آپ کے آخر النبین اور اللہ تاجدار ختم النبین میں مالم دنیا کا مسئلہ ہے۔

ہے۔ تفصیل اس کی ہے ہے کہ یہاں دوامور ہیں:۔

ا حضورِ اقدس مناطعه کا نبوت سے متصف وموصوف کیا جانااور ۲ ۔ آپ مناطقه کا اس دنیا میں ہدایت خلق کے لئے بھیجاا ورمبعوث فرما یا جانا۔

اوراس امر میں سیدِ عالم اور دیگر انبیاء کرام میں یں ایک فرق میہ کہ آپ والیہ علیہ واس جہان میں تخلیق ابوالبشر آ دم ملیسلودواس سے پہلے نبوت سے متصف فر مایا گیا جب کہ دیگر حضرات مین کو تخلیقِ آ دم علایشا کے بعد نبی قرار دیا گیا۔

دوسرافرق میہ ہے کہانبیاء کرام میں کوحضور پرایمان لانے کوان کے نبی بنائے جانے کے لئے شرط قرار دیا گیاجس پرانہوں نے فوری عمل کیااوراس پرقائم زہنے کا عبد کیا۔ تیسرا فرق پیہ ہے کہ دلائل شرعیہ کی بنیاد پر اکابر ائمیّهُ شان کے جمِّ غفیر کی تصریحات کے مطابق اُس جہان میں بھی اِس جہان والوں کی طرف آپ من انٹیائیاؤ کی بعثت بھی عمل میں لائی گئی جب کہ دیگر حضرات کی بعثتیں صرف عالم دنیامیں وقوع میں آئیں۔اس سے حضور منالله علیہ کے نبی الانبیاء والرسل ہونے اور انبیاء کرام کے حضور کے امتی ہونے کا حقیقت ثابته ہونا بھی روزِ روٹن کی طرح واضح ہوگیا۔

اس سب كى ممل باحوالة تفصيل مع ماله و ما عليه تنبيبات باب سوم ميں كر دى گئى ہے۔ اسے أدهر بى ملاحظه كرليا جائے كه اعاده باعثِ طوالت ہے۔

بہرحال اس سے میہ بات اظہر من الشمس ہوگئ کہ دیگر انبیاء کرام میسم السلام سمیت ہمارے آ قا ومولی بنایشین کے نبی بنائے جانے (نبوت سے متصف کئے اور نبی قرار دیے جانے) کا معاملہ الگ اور اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمائے جانے اور بھیجے جانے کا امر علیحدہ چیز ہے لیعنی نبی انہیں پہلے بنایا گیااور بھیجا بعد میں گیا۔

يں جب تک دنيا ميں ان کی بعثتيں نه ہوئی وه صرف '' نبی' تھے، جب بعثتيں ہوئيں تو وه " بنی مبعوث" قرار یائے لہذا بعثت قطعی طور پر خارج از بحث ہے، اصل مبحث فیانس

نیوّ ت اور نبوت سے متصف کئے جانے کا امر ہی ہے۔

بناء عليه حضور كى نبوت كى شان الاليت كاختم نبوت كے منافى ہونااس وقت لازم آتا كه جب

آپ کی اس دنیا میں انسانوں کی طرف بعثت سب سے اول یعنی حضرت آدم علایشا ہے بھی پہلے مانی جاتی ۔ پس جب ایسانہیں ہے تو اس سے ختم نبوت کو اولیت نبوت (اور بالعکس) کے منافی سجھنے کا صریحاً باطل ہونا واضح ہوا۔

خاتم النبيين به معنى آخر الانبياء المبعوثين ہے: يس حسب تفصيل بالا آپ سائ اللہ کے خاتم النبيين ہونے کا معنی آپ کوسب سے آخر میں نفس نبوت کا عطا کیا جانا یا نبی قرار دیا جانا نہیں بل کہ آپ کا سب کے آخر میں مبعوث کیا جانا (اور آخر البعثة ہونا) ہی ہے جے بعثت ، رسالت اور ارسال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نبی پہلے سے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نبی پہلے سے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نبی پہلے سے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نبی پہلے سے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نبی پہلے سے

اس کی مزید وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ اہلِ سنت و جماعت کے نز دیک تمام انبیاء کرام بھ اب بھی حیاتِ مقیقہ کے ساتھ زندہ موجوداور بہ معنی حقیقی نبی ہیں جن میں سے حضرت الیاس اور حضرت خضر جان کی تو علاء کے جم عفیر کے حسب تحقیق تا حال ان کی وفات نہیں ہوئی اور حیات و نیور ہے ساتھ زندہ ہیں۔

نیز حضرت سیدناروح الله ملالیقال کا به حیات د نیویدزنده مونا تنطعی امراوردور آخر میس آسان سے زمین پرآپ کے تشریف لانے کا مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ تواگر خاتم النبیین به معنیٰ آخر البعثة نه لیا جائے تو دیگر انبیاء بہوں کا وجود بھی ختم نبوت کے منافی قرار یا ہے گاجو بجی نبیس۔

یائے گاجو بجی نبیس۔

يبى وجه ہے كه جمله اكابراُمت نے آیت خاتم النبيين كے تحت حضرت روح الله علالالا كى

تشریف آوری کے ختم نبوت کے منافی نہ ہونے کی وجہ سے بیان فرمائی کہ آپ بی تو ہوں گے لیکن بہ حیثیت '' بی مبعوث' 'نہیں آئیں گے بینی ان کا آنا تو ہوگالیکن بعثت نہ ہوگی بل کہ وہ حضور کی شریعت مطہرہ پرعمل پیرا ہوں گے اورای کا پر چار کریں گے بناء علیہ خاتم النہین بہ معنیٰ آخر البعثة ہونا منفق علیہ امر ہوا جب کہ بیر بھی انتہائی قطعی امر ہے کہ مب سے آخر میں بعث تحریل بعث صرف اور صرف ہمارے حضور کی ہوئی۔ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم و به علیہ م سلم اجمعین

اب کیجے ان دونوں امور پرسلف کی تصریحات کہ دیگر انبیاء سے اب بھی نبی ہیں نیز بیاکہ خاتم النبیین بہم فنی آخر البعثۃ ہے۔

تعام انبياء عليهم السلام اب بهى نبى بين: - جنال جعلامه آلوى بغدادى حنى عليه الرحمة حضرت عليه عليه السلام حين عليه الرحمة حضرت على عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها تفسخها في حقه وحق غيره و تكليفه باحكام هذه الشريعة اصلاً و فرعاالخ

لین آپ علایتا از مین پرنزول کے وقت بھی حب سابق نی ہوں گے قطعی طور پر نبوت سے معزول نہیں ہول گے البتہ اپنی شریعت کی پابند ہونے کی بجائے ہر حوالہ سے حضور ہی کی شریعت کے پابند ہوں گے البتہ اپنی شریعت کی پابند ہوں کے ای طرح کوئی اور بھی آپ کی شریعت کا پابند نہیں ہوگا کیوں کہ آپ کی شریعت منسوخ ہو چکی اور اس کا ذمانہ گزر چکا ہے۔

للاظهر (روح المعانى ج ١٣ پ ٢٢ ص ٣٥ طبع ملتان به حو اله هدية المريد

لجوهرةالتوحيدلشيخالاسلام ابراهيم اللقاني قدس سره النوراني فيرارقام فرمات بين: "لا يبقى له وصف تبليغ الاحكام عن وحى كما كان له قبل الرفع فهو عليه السلام نبى رسول قبل الرفع و فى السماء و بعد النزول و بعد الموت ايضا و بقاء النبوة و الرسالة بعد الموت فى حقه و فى حق غيره من الانبياء و المرسلين عليهم السلام حقيقة مما ذهب اليه غير و احد فان المتصف بهما و كذابا لا يمان هو الروح".

یعنی آپ کا صرف وی الہی کی تبلیغ کا وصف غیر باتی ہوگا ورند آپ نزول اور وفات کے بعد بھی ای طرح نبی ورسول ہوں گے جس طرح آسان پرتشریف لے جانے سے پہلے نبی سے اور اس وقت آسان پر نبی ہیں۔ دیگر تمام انبیاء ومرسلین میرے کے بارے میں بھی بے شارعاماء شان کی تصریحات کے مطابق بہی تفصیل ہے کہ وہ اپنی وفیات کے بعد بھی اب بھی بہمعنی حقیقی نبی ورسول ہیں کیوں کہ نبوت ورسالت، در اصل روح کے اوصاف ہیں جیسے بہمعنی حقیق نبی ورسول ہیں کیوں کہ نبوت ورسالت، در اصل روح کے اوصاف ہیں جیسے ایمان دح کی صفت ہے (پس جس طرح وفات سے ایمان دح کم نبیس ہوجاتا ای طرح نبوت ورسالت بھی ختم نبیس ہوجاتا ای طرح نبوت ورسالت بھی ختم نبیس ہوجاتا ہی ہوت ورسالت بھی ختم نبیس ہوجاتا ای طرح دورسالت بھی ختم نبیس ہوجاتا ہیں گ

ملاحظه مو (پروح المعانی جلدوصفی وطبح مذکور) قدوة الصوفیاء فاتح قادیانیت ، قاطع مرزائیت حضرت پیرسید مهرعلی شاه صاحب گولزوی رطبقظیه حضرت کلمة الله علایتلاک بارے میں ارقام فرماتے ہیں:۔ ''ان کی نبوت گو کہ دائمی ہے مگر خاتم النبیین کومنا فی نہیں۔'' ملاحظہ مو ﴿سیف چشتیائی ص ۱۸ طبع گولڑ ہ شریف (۱۹۸ع ۲۰ میں دے) نیزر قم طراز ہیں: ''اور عیسیٰ بن مریم علاقتا کے نزول کی نسبت سے کہاجا تا ہے کہ نبوت و
رسالت کے لئے دورخ ہیں۔ یا یوں کہوبطون وظہور ہے۔ بطون، عبارت ہے افذکر نے
فیضان سے من جانب اللہ جس کوخدا کے ہاں مقربین سے ہونالازم غیر منقل ہے۔ اور ظہار
عبارت ہے تو جہالی اکلق سے ۔ یعنی تبلیغ شرائع واحکام کی (الی) الحاصل بطون نبوت مع
عبارت ہے تو جہالی اکلق سے ۔ یعنی تبلیغ شرائع واحکام کی (الی) الحاصل بطون نبوت و تبلیغ
ازم اپنے کے جو قرب ہے بھی انبیاء ورسل سے زائل نبیس ہوتا بہ خلاف ظہور نبوت و تبلیغ
شرائع اپنے کے کہ یہ محدود ہے تاظہور نبوت، نبی لاحق کے۔ اور نبوت ورسالت انبیاء سابقہ
کابطون گو کہ دائمی ہے مگر چوں کہ آں حضرت و انسان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے
کابطون گو کہ دائمی ہے مگر چوں کہ آں حضرت و انسان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے
مان کو ملا ہے۔ لبذا خاتم النبیین کی مہر کواگر سارے انبیاء دنیا میں آپ کے بعد آ جا نمیں تو بھی
منبیں تو راسے ۔ اور یہی مطلب ہے قاضی بیضاوی کا اس قول سے کہ مع انہ آخو من نبئی،
ملاحظہ مو ق مسیف چشتیائی ص ۲۳ طبع مذکور ہے

#### خاتم النّبيين به معنى آخر البعثة ير تصريحات علماء ثان:\_

ا مام علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی (متوقی ۱۹<u>۴ مجر) رالشیلہ حصرت عیسیٰ علایتا</u> ہم کی آمد کے منافئی ختم نبوت نہ ہونے کا تعدید منافئی ختم نبوت نہ ہونے کا تعدید ہیں:۔

"فلاينافي كونه خاتم للنبياء على معنى انه آخر هم بعثه"

نیز فرماتے ہیں: "بان ببلغ ما ببلغه من الوحی و انمایح کم بمایلقی عن نبینا"
یعنی ان کی تشریف آوری آپ می تعلیم کے خاتم الا نبیاء ہونے کے منافی نہیں کیوں کہ وہ آخر میں ضرور آئیں گے گر آخر البعثۃ اور وی جدید کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے نہیں بل کہ

ہارے نبی اللہ ایات کے پابنداور آپ کی شریعت کے مرقبہ ہونے کی حیثیت سے آگیں گئے۔ سے آگیں گے۔

ملاحظه و والمحاشية الشهائب على تفير البيناوى ج ع ص ٩٥ م طبع بيروت من المحاشية الشهائب على تفير البيناوى ج ع ص ٩٥ م طبع بيروت من المحاسبة المحاسبة

" محدرسول الله بالله الله المنطقة كوخاتم النبيين ما ننا، ان كرز مانے ميں خواه ان كے بعد كى نبى جديد كى بعثت كويقينا محال و باطل جاننا فرض اجل وجزء ايقان ہے ولكن رسول الله و حاتم النبيين

ملاحظه موق المرساله مباركه جزاء الله عدوه مشموله فآلا ى رضوبه شريف ج ۳۰ ص ۴ طبع رضافا وً نذيش م

نوٹ:۔واضح رہے کہ علامہ سعید اسد صاحب عبارت ھذاخود بھی نقل کی ہے بل کہ اس سے استفاد کرتے ہوئے اپنے پیشِ نظر رسالہ کا آغاز بھی اس سے کیا ہے۔

للاحظه و (ختم نبوت صس)

#### ع مدعی لاکھ پہبھاری ہے گواہی تیری

عنوان بالا کے بعض دیگر دلائل: علاوہ ازیں وہ تمام آیات واحادیث اور اقوال اجلّہ امت (صحابہ و تابعین وا تباع کرام وائمہ وعلاء شان) علیهم الموحمة والموضوان بھی ہمارے اس موقف کی دلیل ہیں جن میں حضرات انبیاء ورسل کرام بالخصوص حضور سید الانبیاء والمرسلین میں الموضوں کے بعث نیز ارسال و بالخصوص حضور سید الانبیاء والمرسلین میں بین فرور ہے کہ انہیں اور آپ کومبعوث و رسالت کے نام سے یادکیا گیا ہے بعنی ان میں بین فرکور ہے کہ انہیں اور آپ کومبعوث و

مرسل بنایا عمیا جو مسئلہ هذامیں علامہ سعید اسد صاحب کے اصل پیشرووں اور مشیروں (مصنف تحقیقات وغیرہ) کو بھی تسلیم ہے جن کی بعض مثالیں حسبِ ذیل ہیں:۔

چنال چهالله تعالی کاارشاد ہے۔"فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین "لیخی لوگوں میں جب نظریاتی اختلاف رونما ہوا تو الله تعالی نے نبیوں کومبعوث فرمایا کہ وہ مبشر ومنذرین کر تبشیراورانذار کا فریطنہ سرانجام دیں۔ پھسپ کالبقرہ ۲۱۳ میں

نیز "ولقد بعثنافی کل امة رسو الم الین این بیات بالکل یکی ہے کہ ہم نے ہرامت میں کسی نہ کی رسول کومبعوث فرمایا۔

خصوصاً سيّد عالم والمنظم كم بارك مين ب: "اذبعث فيهم رسو لا" نيز "هو االذي بعث فيهم رسو لا" نيز "هو االذي بعث في الاميين رسو لا "دونول كاخلاصه بيكه الله تعالى في المبين وغيرهم مين حضور كو مبعوث فرمايا الله بيس م آل عمران ٢٢ يـ ١٢٨ الجمعه ٢ مين

نیز "دبناو ابعث فیهم دسو لا" اینی حضرت ابرا ہیم علیه السلام نے اپنی دعامیں عرض کی:
مالک! انہیں سمجھانے کے لئے ان میں کعبہ کو بسانے والے بڑی عظمت والے پینمبر کو
مبعوث فرمائیو۔ ویم یا البقر ۲۹۵ ہے

نیز سیحین کی ذکرِ معراج شریف کی متفق علیه حدیث میں ہے آپ رہ اللہ نے فرمایا، موکل علیه السلام پر میراگز رہواتو وہ رونے لگ گئے۔ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا: "ابکی لان غلاما بعث بعدی ید خل الجنة من امته اکثر من ید خلها من امتی " یعنی حضور پر رفتک کی وجہ سے روتا ہوں کہ آپ کو دنیوی عمر بہت کم دی گئی اور

ہمارے بعد مبعوث فرمائے گئے بایں ہمہان کی جنت آشیاں بننے والی امت میری امت سے کئی گنازیادہ ہوگی۔

## ملاحظه وويهمشكوة عربي ص ٥٢٥ متفق عليين انس رضي عندمة

## یعنی رسول الله صلی الله علی الله من الله علی عمر شریف میں مبعوث فرمائے گئے۔ وہ مشکوۃ ص ۵۲ بہ حوالہ سیحین میں

تفیراین کثیر جا س ۲۸ سیل آیت و اذ احذالله کے تحت لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت این کثیر جا س ۲۸ سیل آیت و اذ احذالله کے تحت لکھا ہے کہ حضرت این عباس نے فرما یا اللہ تعالی نے جس بھی نبی کومبعوث فرما یا است تھم دیا کہا گراس کے زمانہ میں حضور مبعوث ہوجا کیں تو وہ اور ان کی امت آپ پر ایمان لانے اور آپ کا ساتھ دینے کی پابند ہوں گے۔ اس ما تھ دینے کی پابند ہوں گے۔ اس ما تھ دینے کی پابند ہوں گے۔ اس ما تھ دینے کی اس میں الانبیاء الاا خدعلیه المیشاق لئن بعث الله محمداً والدوست النہ من الانبیاء الاا خدعلیه المیشاق لئن

\* نیز اصحاب میر دمحد نتین نے اس کے لئے "باب المبعث" وغیرہ کے عنوان قائم کئے ہیں۔ ملاحظه ، وقيه شكوة ، نيز البدايه والنهايه ٢٢ ص ا ١١ اهية

\* نیز ملاحظہ ہو 🥮 علامہ سعید اسعد صاحب کے پیش روکی کتاب تحقیقات ص ۱۳۵\_ ا ١٣ ، تول ابن عباس رضى الله عنهما به حواله مشكوة ومتدرك، وسير ذهبي ص ١٨٣ قول ابن البراء به حواله الوفاء ص ٦٢ ٣ قول صديق اكبر دنالله به حواله ازالة الخفاء ص ١٣٨ قول صاحب مغازى ابن الحق تابعي بحواله السيرة النبوية ج اص ٩ مه نيزامام حاكم ،علامه قرطبي ،علامه ما دردي ،علامه ابن العربي مالكي ، ولامه فاسي ،علامه برزنجي ، علامه ابن کثیر، امام رازی ، امام نووی ، صاحب مشکوة ، امام ابل سنت اعلیٰ حضرت اورمفتی احمد بارخان تعیمی وغیرهم رحمة الله علیهم ، ان سب حضرات نے بھی آپ میلانسنہ کے بہ عمر چالیس سال مرسل اورمبعوث فرمائے جانے کےلفظ استعمال کئے ہیں۔ 

،۷۸۳،۹۸۳،۰۹۳،۳۹۰،۵۹۳ وغيرها)

خلاصه بيركذتم نبوت كامطلب آخر مين نفس نبوت كاعطا كياجانانهين بل كه آخر البعثة موناي ہا گراسے اس معنیٰ میں نہ لیا جائے اور اس کامعنیٰ آخر میں نفس نبوت کا دیا جانا کیا جائے تو ال سےان تمام آیات واحادیث نیز ائمہ شان کی تصریحات کا انکار لازم آئے گاجن میں حضرات انبیاء کرام، بالخصوص حضور سیدالانبیاء الله الله کاس عالم میں تشریف لانے سے مہلے نبی بنائے جانے یا نبی قرار دیے جانے کا ذکر ہے جن کی تفصیل گذر چکی۔ اب بیجی دیکھ لیجئے کہ بعثت کامعنی نفس نبوت کا عطاء کرنانہیں بل کہ وہ بھیجنے کے مفہوم کوادا کرتا ہے

معنشى بعثنت: ماقول و بالله التوفيق: بعثت كامعنى شان اظهار نبوت ك ساتھ نبی کا ارسال ہے جس کامعنی ہے بھیجنا۔ کیوں کہ نبی پیدائش نبی ہوتا ہے اس معنیٰ میں كدوه ني بن كرآتا ہے يہاں آكر بيس بنا يعض ولائل حب ويل بيں: بعض آیات و احادیث نیز اقوال میں متبادل کے طور پر " بُعِثُ " کی بہ جائے "ارسل" وارد بواج جوما نحن فيه كى وليل عمثالاً "وارسلنك للناس" نيز "هوا لذى ارسل رسوله""و ما ارسلنا من في قرية من نذير "الآية وغيرها من الآيات مشہور ماہرلغت علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں بعث کا مادہ رسول سے متعلق ہوتو ارسال كامعنى ديتا إلى ولقد بعثنا في كل امة رسو لا نحو "ارسلنا وسلنا" خلاصه سيكه آيت میں بعثنا، ارسلنا کے عنی میں ہے ایسمفردات ص ۵۲،۵۳ طبع کرا جی سے علامها بن الا ثيرايك حديث ك الفاظ "بعيثك"كامعنى بيان كرتے بوئ لكھتے ہيں: "اىمبعوثكالذى بعثته الى الخلق اى ارسلته"

والنهاية حاص ١٣١٨ طبع ايران مية

معروف متکلم علامه قاضی عضد الدین شافعی نے کتاب الموافق اور شیخ الاسلام حضرت میر سید خفی نے اس کی شرح میں کھا ہے: "ار سلتک" "کبعثتک "ملخصا سید خفی نے اس کی شرح میں کھا ہے: "ار سلتک ""کبعثت ک "ملخصا

علامه خفاجی حفی البعث کی بحث میں لکھتے ہیں: "و بمعنی ارسال الرسل وهوا لمرادهنا" و شرح الثفاء ج اص الله

علامه مناوى شافعي عبارت شأئل "بعثه الله" كتحت ارقام فرمات إين: "اى ار سله الله

تعالى" والمراكل القائل المراكل المراكل المراكل المعلى المراكل المعلى المراكل الفائل الفائل المراكل الفائل المراكل ا

غنیة الطالبین نیز سیرت حلبیه (ج اص ۲۳۸ به حواله دمیاطی) اور فآؤی رضویه شریف (ج م ص ۲۵۸ ، ۱۹۸ طبع قدیم) میں ہے (اور تحقیقات ص ۹۵ سم ۳۹۸ میں استفاداً منقول ہے) کہ سیدنا جریل علایشا ستائیس رجب کورسالت اور پیغیمری لے کر آستا دائیں سائیس رجب کورسالت اور پیغیمری لے کر آسیدنا جریل علایشا ستائیس رجب کورسالت اور پیغیمری کے کر آسیدنا جریل علایشا ستائیس رجب کورسالت اور پیغیمری کے کر آسیدنا جریل علایشا ستائیس رجب کورسالت اور پیغیمری کے کر آسیدنا جریل علایشا ستائیس رجب کورسالت اور پیغیمری کے کر آسیدنا جریل علایشا ستائیس رجب کورسالت اور پیغیمری کے کر سیدنا جریل علایشا ستائیس درجب کورسالت اور پیغیمری کے کر سیدنا جریل علایشا ستائیس درجب کورسالت اور پیغیمری کے کر سیدنا جریل علایشا ستائیس درجب کورسالت اور پیغیمری کے کر سیدنا جریل علایشا ستائیس درجب کورسالت اور پیغیمری کے کر سیدنا جریل علایشا ستائیس درجب کورسالت اور پیغیمری کے کر سیدنا جریل علایشا ستائیس درجب کورسالت اور پیغیمری کے کر سیدنا جریل علایشا ستائیس درجب کورسالت اور پیغیمری کے کہ سیدنا جریل علایشا سیالت کی سیدنا جریل علایشا کی سیدنا جریل علایشا سیالت کی سیدنا جریل علایشا سیالت کی کانتان کورسالت اور پیغیمری کے کہ سیدنا جریل علایشا کا کھی کے کہ سیدنا جریل علایشا سیالت کا کھیل کے کہ سیدنا جریل علایشا کی کی کے کہ سیدنا جریل علایشا کی کہ سیدنا جریل علایشا کے کہ سیدنا کے کہ سیدنا جریل علایشا کی کرنا کے کہ سیدنا کے کہ سیدنا جریل علایشا کی کرنا کے کہ سیدنا کے کہ کے کہ سیدنا کے کہ سی

نیز اعلیٰ حضرت مطلع القمرین کے آخر میں س۲ ۲ میں ارقام فرماتے ہیں: جب سرورِ عالم منابعت پر غارِحراشریف میں آیات اقر اُنازل اور حضور التابیت کوفضیلت رسالت حاصل ہوئی۔ الخوص تحقیقات س ۹۵ سرچ

نیزامام ابلِ سنت اعلی حضرت کے والد ماجدارقام فرماتے ہیں: "اور مالک نے تم کوطر ح طرح کی عنایت اور انواع تربیت کیساتھ پرورش کیا یہاں تک کہ مرتبہ پیغیبری اور رسالت بخشا۔ ' نیز لکھتے ہیں: ''جب آپ مشرف بدرسالت ہوئے ابو بکرصد این کوفر مایا: میں پیغیبر ہوا عرض کی میں ایمان لایا ''۔ ملاحظہ ہو آپ الکام الاوضح س ۸۲ سے طعم لا ہور دیا علاوہ ازیں علامہ سعید اسعد صاحب کے پیشرو نے علامہ شیخ جمل علیہ الوحمة کی ایک طویل عبارت کے بید الفاظ استنادا فقل کئے ہیں: ''وارسل ثانیا فی عالم الاجساد بعد بلوغه اربعین سنة '' نیز ''وارسل مرتبین الاولی فی عالم الارواح للارواح للارواح

#### والثانيةفيعالم الاجسادللاجساد"

ملاحظہ ہو ہے متحقیقات ص ۱۸۸ برخوالہ جو اہر البجارے ۲ ص ۱۳۷ ہے کہ

نیز ص ۱۲ اپر علامہ حلبی کے بیر الفاظ نقل کئے ہیں "بعث داللہ تعالٰی "اور ترجمہ بیر کیا ہے کہ

اللہ تعالٰی نے مبعوث فرما یا۔ جب کہ ص ۱۵ اپر امام ابن جحر کلی کے حوالہ سے ککھا ہے۔

"ارسلہ اللہ تعالٰی "اللہ تعالٰی نے آپ کو بھیجا۔

مزید لکھا ہے کہ آپ ہیں ہوئی ہیں ہوئی پس

مزید لکھا ہے کہ آپ ہیں ہوئی ہیں ہوئی پس

جب موصوف نے مان لیا ہے کہ بعث بہ معنی ارسال ہے نیز یہ کہ بہ عمر چالیس برس بعث پر

اجماع تو اس کالازی نتیجہ بین فلا کہ بعث بہ معنی ارسال پر اجماع ہے۔ و ھو المقصود فلاصہ بیکہ قرآن وحدیث نیز اقوال ائمہ اور اسد صاحب کے مسلمات کی روسے بعث بہ خلاصہ بیکہ قرآن وحدیث نیز اقوال ائمہ اور اسد صاحب کے مسلمات کی روسے بعث بہ خلاصہ بیکہ قرآن وحدیث نیز اقوال ائمہ اور اسد صاحب کے مسلمات کی روسے بعث بہ معنی ارسال ہے۔ اب بیکھی سمجھے لیجے کہ:

#### بعثت ور مالت بہلے سے وجود نجوت کی دلیل ہے:۔

ندکورہ نقول سے بیکی ثابت ہوتا ہے کہ بعثت ورسالت اور ارسال نفسِ نبوت کے منافی نہیں بل کہ نبوت کے کہ بعثت ورسالت اور ارسال نفسِ نبوت کے منافی البیں بل کہ نبوت کے پہلے ہے موجودہونے کی ولیل ہیں۔ مزید نصوص لیجیے:

\* اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران (آیت ۱۸) اور سورہ احزاب (آیت ک) میں فرمایا: "واذا حذاللہ میثاق النبیین"، "واذا حذنامن النبیین میثاقهم"

جن سے یہ نوب ناہر ہے کہ انہا وکرام بہ ساس جہان میں اپنی شاپ نبوت کے اظہار سے بل نی تھے۔

\* دوسری جگہ ان ہی کے متعلق ارشاد فرمایا: "و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولانبی" (الحج ۵۲)

"ارسلنا" كفظول سے ظاہر ہے كمانىيں اس جہان ميں بھيجا گيا، نى پہلے سے تھے۔ \* بالخصوص حضور اقدى رائىل سلم كے بارے ميں فرمايا: "ثم جاء كم رسول" الله آل

یعنی بیس فرمایا کرتمهارے پاس ایک نی آئے گابل کرفر مایا ایک رسول آئے گا۔
\* حضرت عیسی علیه السلام کے الفاظ بثارت میں "و مبشو ا بوسول" ہے" بنی "
نہیں۔(القف)

بل كربعض سلف نے تواس حدیث کے تحت اس كی تصری بھی فرمادی ہے كہ يہ بوسكتا ہے كہ

ال سے آپ الله علی کا مقصودای امرکی طرف اشاره فرمانا مو۔

\* نیز دریث میں ہے: "اول نبی ارسل نوح مالیا " یعنی پہلے نبی جنہیں مبعوث فرمایا

(اور بھیجا) گیا حضرت نوح علایشاً) ہیں۔

الجامع الصغيرللسيوطي جاص ١١٢ به حواله ابن عساكر عن انس (ح) نيز كنوزل الحقائق للمناوي جاص ٨٩ به حواله "ه" مدينا

اس کی تا سیراعلی حضرت رحمیتنای کی حسب ذیل عبارات سے جسی ہوتی ہے: .

\* "امير المنومنين عمر رضي عند في عرض كى كه الله تعالى في حضور كوسب انبياء كے بعد بھيجا۔"

امام محدالباقر والنفوذ كي حواله سے فرمايا: "آپوالله على معلى انبياء كے بعد بھيج گئے۔" حدیث نبوی کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "میں تمام انبیاء کے بعد آیا"، "میں سب

پیغبر ول کے بعد بھیجا گیا۔

حدیث قدی کا ترجمہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا: محمر ہی اول وآخرہے۔ "" اے محبوب! میں نے تجھے سب انبیاء سے پہلے بنایا اور سب کے بعد بھیجا۔ "

ملاحظه وواجر اء الله عدوه ٨١٠٨١ مع مكتب بويدلا مورمية

\* علاوہ ازیں ائمہ دین اور علاء اسلام کی وہ عبارات بھی اس کی دلیل ہیں جن میں بیم صرح کے آپ آپ آلی ہیں جن میں بیم صرح کے کہ آپ آلی ہیں نے بین سے یہاں تک کہ آپ کی بعثت ہوئی۔ نیز جن میں بیر تصریح کے کہ حدیث کنت نبیا النے اپنے حقیقی معنی پر ہے چند عبارتیں بہ طور نمونہ ملاحظہ ہوں۔

چنال جدامام ابو بكر آجرى شافعى رحمة عليه ارقام فرماتے عيل: "ان نبيا محمدال الله الله يزل نبيا من الله الدم (الله) حتى اخر جه الله عزوجل من بطن امه (الله) حتى نزل عليه الوحى و امر بالرسالة و بعث الى الخلق كافة الى الانس و الجن بعث على رأساار بعين سنة من مولده"

یعنی ہما رے نبی حفزت محمن اللی نے اور جالیں سال کی عمر شریف میں وہی جلی کے ماجدہ کے بطن پاک سے ظہور پزیر ہونے اور چالیس سال کی عمر شریف میں وہی جلی کے نازل اور مامور بالتبلیغ ہونے اور مبعوث فرمائے جانے تک تسلسل کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نبوت سے متصف رہے۔

الموں کے میں حضرت عبدالکر یم جیلی نے فرمایا: "لانه کان نبیاو هو فی الار حام و الاصلاب" شیخ کمیر حضرت عبدالکر یم جیلی نے فرمایا: "لانه کان نبیاو هو فی الار حام و الاصلاب" یعنی آپ سان اللی المین المین میں میں جلوہ گرہونے کے زمانہ میں ہمی نبی ہے۔

علوہ گرہونے کے زمانہ میں بھی نبی ہے۔

इन्हान् पित्रा का विष्य

امام ابوالشكورسالى والمعاصر حضرت داتا صاحب على فرمايا: لان النبى كان نبيا قبل البلوغ وقبل الوحى الخ"

نبی بلوغ اور وہی جلی کے نزول سے پہلے بھی ایسے ہی نبی ہوتا ہے جیسے بلوغ اور نزول وہی جلی کے بعد بہ دلیل و جعلنی نبیا ﷺ

#### والله المعارف ص ١٢٣، ١٢٣ الله

\*امام ابل سنت اعلیٰ حضرت رحمینی کی نیس نے فرمایا: '' حضور کا ارشاد کنت نبیا و ا دم بین الروح و البحسد اپنے حقیقی معنیٰ پر ہے۔ ( بجلی الیقین ص ۱۰ طبع نور بید لائل پور) اس طرح کی مزید بیشار ائمہ وعلماء شان کی تصریحات و کیھنے کے لئے ملاحظہ ہوفقیر کی کتاب طرح کی مزید بیشار ائمہ وعلماء شان کی تصریحات و کیھنے کے لئے ملاحظہ ہوفقیر کی کتاب المحانہ کا وشرح مصلحانہ کا وشرح میں ۲۱ تا ص ۲۹ مطبوعہ اگست ۱۲ تا میں دینے نیز تنبیبات باب ہفتم منظ

خلاصہ بید کہ نہ صرف سیّد عالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیاء کرام ہے ہی پہلے سے ہیں جو بھیج بعد میں گئے بناء علیہ فتم نبوت و اور آپ آب اللہ اللہ کہ اس کامعنی میں ہونے مظامعنی میں ہی کہ کنفسِ نبوت سے آپ کو آخر میں متصف کیا گیا بل کہ اس کامعنی صرف اور صرف میہ کہ سب سے آخر میں آپ کو مبعوث و مرسل فر مایا گیا نیز یہ کہ بعثت و رسالت نفسِ نبوت کے منافی نہیں بل کہ پہلے سے نبوت کے پائے جانے کی دلیل ہے پس آپ نبی پہلے سے تھے منافی نہیں بل کہ پہلے سے نبوت کے پائے جانے کی دلیل ہے پس آپ نبی پہلے سے تھے میں گئے جس پر قر آن وسنت کے علاوہ بے شار اکا برکی خصوصی تصریحات بھی

موجودين\_

الہذاعلامہ سعیدا سعدصاحب کا حضور کے اول النبیین ہونے کوآپ کے خاتم النبیین ہونے کے منافی سمجھنا قرآن وحدیث اور ائمہ اسلام وعلاء ابل سنت سے مثرکران کا محض خاند زاد فیصلہ ہے جوسلف سے متصادم ہونے کے باعث واجب الرد ہے۔
اب حکمیل بحث کے لئے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارایہ مئوقف محض لفظی جوڑتو ڑکا نتیج نہیں بل کہ آپ بیٹ کہ اور آخر النبیین بہ یک وقت دونوں کا اطلاق بھی قرآن وحدیث کی صرح کے اول النبیین اور آخر النبیین بہ یک وقت دونوں کا اطلاق بھی قرآن وحدیث کی صرح کے نصوص اور ائمہ وعلاء شان کے دوٹوک اقوال سے بھی ثابت ہے جس کے بہقد دضرورت کے جوالہ جات حب فیل ہیں۔

# اول النبيين اور آخر النبيين كي اطلان كاثبوت:\_

\* چنال چرسورهٔ احزاب کی آیت کے جس میں میثاقِ نبوت کا ذکر ہے، آپ علایتا کا کرذکر دیگر انبیاء سے پہلے واقع ہے جس کی وجہ خود آپ آئی ہے بیمنقول ہے کہ: "کنت اول النبیین فی المخلق و آخو هم فی البعث "یتنی آیت میں میرا ذکر پہلے اس لئے کہ میں بننے میں تمام نبیوں سے پہلے بھیج جانے میں سب سے آخر میں ہوں۔

میں حدیث تین صحابہ کرام حضرت ابوھریر ق محضرت ابی اور حضرت ابی مریم عنسانی وظیفین سے مروی ہے جسے ایک درجن سے زائدائمہ ومحدثین نے مرفو عاروایت کیا اور بیمعروف تابعی مفسرا مام قنادہ سے بھی مرسلام منقول ہے گئی ائمہ نے اسے سیح قرار دیا اور علامہ سعید اسعد صاحب کے بییٹرو نے بھی ابنی کئی کتب میں اس سے استثاد کیا ہے۔

#### اسسبكى باحواله جمله تفصيلات كيلني ملاحظه بو تنبيهات بابسوم

﴿ جِزاء الله عدوه ، ١٣ ما به حواله بيه في وغيره بدروايت حضرت ابوهريرة وناتنته ا

\* مقدائے اہل سنت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی لاجواب کتاب مدارج النبع قشریف کو شرکا ای مسئلہ سے شروع فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ آیت کر بید ھو الاول و الاخوالح کامضمون حمد اللی بھی ہے اور نعت رسالت پناہی بھی ہے۔ آپ آپ اللہ شاہ اللہ بیاں کہ آپ ایک کامضمون حمد اللی بھی ہے اور نعت رسالت پناہی بھی ہے۔ آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ کی بعث ورسالت سے پہلے ہیں اور آپ آخر ہیں کہ آپ کی بعث ورسالت سب کے بعد ہوئی لینی آپ کو بھیجا سب سے آخر میں گیا۔

\* حدیث شریف میں ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم طالیت کو حضورِ اقدی اللہ کا نور وکھایا۔ عرض کی مالک! یہ کون ہیں؟ فرمایا: "هذا ابنک احمدهو الاول و الاخو" یہ آپ کا بیٹا ہے جس کا ایک نام احمہ ہے۔ یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔

﴿ جِزاء الله عدوه ، ٩ يه حواله ابن عساكر بدروايت حضرت ابوهريرة مناشف ﴾

\*ایک اور حدیث میں ہے: آپ آنگون نے فرمایا: جریل علاقت کے مجھے یوں سلام کیا: "السلام علیک یا آخر النے" نیز کہا" انت الاول و الاحو"۔
الاحو"۔

ان القاب سے سلام اور ملقب کرنے کی وجہ بوچھنے پر بتایا کہ میں نے بیاللہ کے حکم ہے کیا ہے۔ اس نے حضور کوان صفتوں سے فضیلت اور تمام انبیاء ومرسلین پرخصوصیت بخشی ہے۔ حضور کا نام اول رکھا کہ حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں اور آخر اس لئے کہ ظہور میں سب سے مئوخراور آخر الامم کی طرف خاتم الانبیاء ہیں۔

ملاحظه مو هجلی الیقین ص ۹۱،۹۱ نیز جزاء الله عدوه ص ۳۱،۷ سبه حواله تلسمانی بدروایت حضرت ابن عباس بزدید)

\*امام ابل سنت اعلى حضرت عليه الرحمة ابنى تاليف منيف جزاء الله عدوه ك خطبه مين فرمات بين : "وصلى الله تعالى على خاتم المرسلين اول الانبياء خلقاو آخر هم بعثا"

یعنی الله تعالی حضور خاتم المرسلین پر درود بھیج جونی بنائے جانے میں سب سے اول اور بھیج جانے میں سب سے آخر ہیں۔ (ص ۵ طبع نبویدلا ہور) نیزای (کے ص ۳۳) میں فرماتے ہیں:

> وہی ہیں اول وہی ہیں آخر وہی ہیں باطن وہی ہیں ظاہر انہی سے عالم کی ابتداء ہے وہی رسولوں کی انتہاء ہیں

نوٹ: آپکیکچەعباراتاس سے پہلے والے عنوان کے تحت بھی گزرچکی ہیں جو عنوانِ هذاکے تحت بھی آسکتی ہیں۔

\* امام ابل سنت غز الني زمال عليه الرحمة والرضوان حديث انبي عندالله خاتيم النبيين الخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہاس کا مطلب یہی ہے کہ میں فی الواقع خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ نه به كه ميرا خاتم النبيين موناعلم اللي مين مقدرتها كيون كعلم اللي مين تو هر چيز مقدرتهي \_البته بیضرورے کہ آخرالنبیین ہونے کا ثبوت اورظہور دوالگ مرتبے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ختم نبوت کے منصب پراپنے حبیب حضور رہند کے فائز فرمادیا۔ باس معنیٰ کہ سب نبیوں کے بعداس کا سر دار بن کر جانے والا بہی محبوب ہے اگر چہ جانے کا موقع ابھی نہ آیا ہو (الی) منصب خاتم النبیین کا ثبوت پہلے سے تھالیکن اس کا ظہور دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوااس سے ایک اصول ظاہر ہو گیا کہ ثبوت کمال کے لئے ای وقت ظہور لازم نہیں۔اس کے اہلِ سنت کا مسلک ہے کہ حضور اللہ اللہ علی مالات محمد ریے ساتھ متصف ہو کر پیدا ہوئے لیکن ان کا ظہور اینے اوقات میں حسبِ حکمت ومصلحت خداوندی موا (ملخصاً بلفظه)

ملاحظه بو ﴿ مقالات كأظمى ج اص ٢٠١٠ طبع مكتبه فريديه ﴾

\* خودعلامہ سعید اسعد صاحب کے پیش رو (مصنف تحقیقات جن کی وکالت کے لئے موصوف خواہ مہ خواہ کمر بستہ ہوئے ہیں) بھی بڑی شدومد کے ساتھ جگہ اس سب کا اقرار کر چکے ہیں کہ'' آپ آن اللہ علم ارواح میں واقعة بالفعل نبی ، انبیاء ورسل اور ملائکہ کرام علیہم السلام کے مرتی وفیض رسال خاتم النبیین کے منصب پر فائز تھے محض علم الہی کے لحاظ

سے نہیں ہے۔ تا خیر مرتبہ ظہور میں ہے، مرحبہ نبوت میں نہیں ہے۔ ظہور بعد میں ہوالیکن وجود پہلے تھا۔ خارج اور واقع میں آپ کا نور انور، روح اقد س اور حقیقت محمد ساس صفت کمال سے موصوف ومتصف تھی جیسے کسی کو تحصیل داری کا عہدہ آج مل جائے ، نخواہ بھی آج ہی سے چڑھنے گئے مرظہور ہوگا کسی تحصیل میں جینجے کے بعد۔ دانہ بویا جا تا ہے، اس سے پوداا گیا ہے پھراس پرخوشہ لگتا ہے اور اس میں وہی دانہ موجود ہوتا ہے یہی دانہ پہلے بھی ہے اصل بنیا دہی۔ اور یہی دانہ اس پودے کی فرع بھی ہے۔

فتم نبوت کامعنی بیہ ہے کہ عالم اجسام میں آپ کاظہورسب کے بعد ہوا'' (ملخصا) ملاحظہ ہو (تنویر الابصار ص ۱۹، ۲۹،۲۷،۲۰،۳۳ وغیرها مطبوعہ ۱۹۸۵ یو نیز تحقیقات ص ۲۷ طبع دوم، نیز کوٹر الخیرات ص ۲۹،۲۱،۲۰)

خلاصہ بید کہ علامہ سعید اسعد صاحب کا بیاعتراض نہایت درجہ غلط ہے۔ معیاری ، تفوی اور
نا قابلِ تر دید دلائل کی روسے حضور کا شان نبوت میں اوّل ہونا آپ کے خاتم النبیین
ہونے کے ہرگز منافی نہیں ، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ نبی ہونے میں اول اور تشریف
لانے میں آخر ہیں جب کہ خاتم النبیین ہونے کے لئے بنیادی امر بھی سب سے آخر تشریف
آوری اور ظہور کے اعتبار سے سب سے متاخر ہونا ہے۔ نبی پہلے بنایا جانا اس کے برخلاف
نہیں۔ اور یہ ایسا مطلب ہے جو سید عالم شریف شاہت ہے۔ تابت ہے۔ جبریل علیہ السلام جے

الله کی طرف سے لے کرآئے۔تصریحات ائمہ دعلاء شان اس پرمستزاد ہیں۔علامہ اسعد صاحب کے اقرار جس پرمزید ہیں۔

نوٹ:۔اس سلسلہ کی کچھ دیگر عبارات علامہ سعید اسعد صاحب کی پیش کروہ عبارتوں کے جواب کے شمن میں بھی آرہی ہیں جیسے مولانا برخور دار ملتانی کی دوٹوک عبارت جوعبارت شرح العقائد کے جواب میں (وغیرہ)۔

تابوتِ اسعد میں آخری کیل: علام سعید اسعد صاحب پھر بھی نہ مانیں توامور ذیل کاجواب دیں۔

ا۔آج سے ایک ڈیرھ سال پہلے تک ان کا بھی عقیدہ رہا ہے کہ آپ رہ انجاز تدیم النہو ق ہیں جوانہوں نے مجھے فون پر براور است بتا پالیکن اب وہ اسے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اور مرز ائیت و نا نوتویت قر اردے رہے ہیں پس وہ بتا ئیں کہ کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ان کی سابقہ ساری زندگی حالت کفر میں گزری ہے اور انہیں مسلمان بنے ہوئے صرف ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے؟ اس دوران جو انہوں نے فرائض ادا ء کئے ہیں نمازیں وغیرہ پڑھا نمیں اور وہ جملہ امور جن کے لئے ایمان شرط ہے ان کا کیا ہے گا؟ نکاح کا مسکلہ بھی اس میں آئے گا۔

۲۔ اپنے اصل پیش رو (مصنف تحقیقات) اور مشیر ومحرک خاص (ابنِ مصنف تحقیقات وغیرہ) پر بھی مرزائیت اور نانوتویت نیزعقیدہ ختم نبوت سے بغاوت کا فتوی جاری کریں کیوں کہ عالم ارواح میں حضور کی شانِ اولیت نبوت کے برحق ،آپ کے بہ معنی حقیقی اور فی الواقع بالفعل نبی ہونے کا اقرار کر چکے ہیں (حوالہ جات ابھی گزرے ہیں) نیز ہے بھی

بتائيس كه كافركوا پنا پينيوامانے والے كاشرى حكم كياہے؟

ساعلامہ سعید اسعد صاحب کے والد ماجد حضرت مفتی مجمد امین مدظلہ نے لکھا ہے کہ وہ حضور کو تدیم النبو قامانے ہیں نیز رید کہ ان کے استاذگرا می وشیخ کریم حضرت شیخ الحدیث مولانا سر دار احمد صاحب رحمہ اللہ کا بھی بھی عقیدہ تھا اور رید کہ جو اس کا قائل نہیں وہ ان سے بری ہیں اگر چہ ان کی اولا دسے بھی ہووہ ان کے سلسلے سے خارج ہیں۔ ﴿ ان کی تحریر کا عکس رسالہ هذا کے آخر ہیں دے دیا گیا ہے ﴾

توكياده اپناييظ المانه فتوى اپنے والد ما جداور دا دااستاذ پر بھى لگائيں گے؟؟؟؟

كياعلامه سعيد اسعد صاحب كايه اعتراض نادانسته بي؟

یہ بیں کہا جا سکتاعلامہ سعید اسعد صاحب کو اپنے اس اعتراض کے غلط ہونے کاعلم نہ ہویا انہیں یہ بات سمجھ نہ آرہی ہو کیوں کہ وہ اس توجیہ کو قبول نہیں کریں گے۔

نیز عرصہ پہلے خصوصیت کے ساتھ ان کے اس اعتراض کا مفصل اور مدلُل جواب، فقیرایک مستقل رسالہ کی شکل میں پیش کر کے انہیں پہنچوا چکا ہے جس کا کوئی جواب آج تک ہمیں نہیں ملا۔ ملاحظہ ہو:

﴿ مسكد نبوت عندا فيخين ص ٢٥ تا ص ٣٣ طبع رقيم يار خان مطبوعه جولائي ١٠١٦ع مطابق مطابق مسيراه

نیزان کی ایک تحریر کاعکس ہمارے پاس محفوظ ہے جس میں انہوں نے اپنے والدصاحب کو لکھتے ہوئے میں انہوں نے اپنے والدصاحب کو لکھتے ہوئے میر انہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں فلطی لگ رہی ہے' (محرد دماری ۳۱۰)

بناءً عليه موصوف كارساله كے ذریعے اپنے اس اعترانس كو پھيلانے كا اقدام قطعی طور پرعمدا اور جان ہو جھ كر ہے جس سے واضح طور پر ميدا شارہ ملتا ہے كہ ان كے پیچھے ضروركو كى خفيه ہاتھ ہے ور نه دلائل كا توڑاوركم ازكم ان كی تھے تو جيہ پیش كئے بغیر بلا وجہ ہولے جانے ،اپنی ہائے جانے اور سنی عوام كو پریشان كرنے كا كيا مطلب ہے؟

ع چھتوہ جس کی پردہ داری ہے

تو لیجئے اب پڑھیے علامہ سعید اسعد صاحب کے بیش کردہ نام نہاد دلائل اور عبارات علماء

ے دے گئے مغالطات کاتر کی بہتر کی جواب

وماتو فيقى الابالله عليهتو كلت واليهانيب

# ييشكرده نام نهاد دلائل اور عبار التاسي جو اب.

عبارات كا اجمالی جواب: ۔ بیش كرده عبارات كا بير مطلب كه حضور كا اول النبيين ہونا آپ كے خاتم النبيين ہونے كے منافی ہے، بالكل غلط اور خود ساختہ ہے۔ كيوں كه ان سب عبارات ميں حضور كے بعد كى جديد نبى كى بعثت كى نفى كو بيان كيا گيا ہے جنب كه ان عبارات كے لكت والے آپ رہی جديد نبى كى بعث حقیقی اول النبيين ہونے كے قائل ہیں كه ان سے انكار ثابت نہيں ہے۔ تفصيل جواب كے نمن ميں آرہی ہے جوجا ضرہے۔

#### عبارت كاتفصيلي جواب:\_

# تمہید میں پیش کر دہ عبار تداعلیٰ حضرت سے جو اب:\_

علامه سعیدا سعد صاحب نے ' ' ختم نبوت کی اہمیت' کاعنوان دے کر شروع رسالہ میں لکھا ہے:۔

# ﴿ ختم نبوت ص ١٠

الجواب: ۔ یہ عبارت ہمیں کچے مصر نہیں کیوں کہ اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ رہائے ہے۔ وی غار حراء سے پہلے معاذاللہ نبی نہ تھے جیسا کہ علامہ سعید اسعد صاحب کا دعویٰ ہے بل کہ یہ خود موصوف کے خلاف ہے کیوں کہ اس میں ختم نبوت کا معنیٰ سب ہے آخر میں نبوت سے متصف اور نفس نبوت کا عطاء کیا جانا قطعاً ندکور نہیں ہے بل کہ سب سے آخر میں مبعوث فرمایا جانا لکھا ہے جب کہ ہم ابھی ﴿ گُرُشتہ صفحات میں ﴾ ولائل سے ثابت کر آئے ہیں کہ بعث نفس نبوت کے منافی نہیں بل کہ پہلے سے اس کے پائے جانے کی ولیل ہے۔ بیں کہ بعث نفس نبوت کے منافی نہیں بل کہ پہلے سے اس کے پائے جانے کی ولیل ہے۔ بناء علیہ اس میں بیان کہا گیا، مگر کا حکم شرعی اس پر بھی متوجہ ہور ہا ہے جو ختم نبوت بہ معنیٰ بنوت وارسال ہونے سے انکاری ہوجس میں پہلے نمبر پرخود اسعد صاحب ہی آئے ہیں۔

ولنعمماقيل

ع جن پہ تک بھادہی ہے ہوادیے لگے اور چے ہوادیے لگے اور چے ہے اور چے ہے تصور اپنانکل آیا

عبارت صدر الافاضل ومفتى مظهر الله دبلوى عليهما الرحمة

سے جواب: " ' ختم نبوت کامعنی'' کے زیرِ عنوان حضرت صدرالا فاضل اور حضرت مظہرالله د الوی علیه ما الرحمة کے حوالہ سے لکھا ہے کہ: '' نبوت آ پ پرختم ہوگئ ۔ آپ کی مظہرالله د الوی علیه ما الرحمة کے حوالہ سے لکھا ہے کہ: '' نبوت آ پ پرختم ہوگئ ۔ آپ کی نبوت کے بعد کسی نبوت کے بعد کسی نبوت کے بعد کسی اور کونبوت ملناممکن جانے ، وہ ختم نبوت کا منکراور کا فرخارج از اسلام ہے۔ (ملخصاً)

﴿ نَتُمْ نِبُوتُ ص ١٧ ﴾

الجواب: ان عبارتوں میں نبوت بہ معنی بعثت ورسالت اور نبی بہ معنی نبی مبعوث ہاور ہم
یہ ثابت کرا کے ہیں کہ بعثت ورسالت ، نفسِ نبوت کے منافی نہیں کہ تمام نبی پہلے سے نبی
ہیں یہاں ان کی صرف بعثتیں ہو گیں ۔ نیز سیرت حلبیہ (جا ص ۲۳۳، ۲۳۸) کے
حوالہ کے گھا کے ہیں کہ جبر بل علایتا اس حضور پر رسالت لے کرا کے نیز انہوں نے نبوت کا
لفظ الکھ کراس کا معنی رسالت لکھا ہاں کے لفظ ہیں بالنبو قای الرسالة۔
اعلی حضرت کی بی عبارت بھی پیش کی جا بچی ہے کہ آیات اقر اُکنزول سے حضور کو فضیلتِ
رسالت حاصل ہوئی ۔ نبی کے بہ معنی '' ہی کہ عبوث' ' ہونے کی وضاحت اس روایت سے بھی
موتی ہے جوسور کہ بقر ق کی آیت ۸۹ کے تحت متعدد کتب تفیر میں مرقوم ہے کہ حضور کی

تشریف آوری سے بل کے زمانہ سے مسلمانان بنی اسرائیل آپ کے وسلہ سے بوں وعا كرت يتهجه ' 'اللهم انصر نا بالنبي المبعوث في آخر الزمان '' ملاحظه بموعلامه سعيد اسعدصاحب کے ہم بیالہ وہم نوالہ مفتی غلام حسن لا ہوری صاحب کی کتاب۔ ﴿ تقريرى نكات ص ٢٧٥ ـ ٢٧٢ ﴾

حضرت صدر الافاضل كى يه عبارت بهى اسى كى منويد ہے: ـ

"سيّدِ انبياء وَمُنْ اللَّهِ كَلِي بعثت اور قر آن كريم كے نزول ہے قبل يبود اپنے حاجات كے لئے حضور کے نام یاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کام یاب ہوتے تھے''۔

# ﴿ خِزائن العرفان ص ٢ تحت آيت مذكوره ﴾

مزید دلیل میہ ہے کہ پیش کردہ عبارتیں آیت ختم نبوت کے تحت حضرت سیدنا روح الله عیسی ملاسلان کی قرب قیامت میں تشریف آوری کے حوالہ سے ختم نبوت پر وارد ہونے والے اعتراض کے جواب میں واقع ہیں حبیبا کہ خود ان عبارات میں مصرح ہے اور علامہ سعیداسعدصاحب نے بھی اسے قل کیا ہے۔ جب کہ حضرت میصر ہوایا سے بہال جس امر کی نفی مقصود ہے وہ نفس نبوت نہیں بل کہ آپ کا مبعوث کیا جانا ہے یعنی آپ اُس وقت بھی بہ دستور نبی ہوں گے البتہ آپ کی بعثت نہیں ہوگی اس پر روح المعانی اور سیفِ چشتیائی کی عبارات گزشته صفحات زیرعنوان" تمام انبیاء سپیهاب بھی نبی ہیں" پیش کی جاچکی ہیں پس بیعبارتیں خواسدصاحب کے خلاف ہیں ہمارے توعین مطابق ہیں۔ مناظر اعظم علامه اچھروی رحمة الله علیه کی عبارت سے

جواب: علامہ سعید اسعد صاحب حضرت مناظر اعظم علّامہ احجروی دمین علیہ کا نام رو کھے سو کھے طریقہ سے لیتے ہوئے ان کی کتاب مقیاس النبوۃ ج۲ ص۲۲۲ کی بیہ عبارت بھی پیش کی ہے کہ 'سب سے آخر نبوت آپ کو بی ملی ہے آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی۔'' ﴿ فتم نبوت ۵ ﴾

الجواب: ۔ اس عبارت میں بھی نبوت بہ معنیٰ بعثت ورسالت ہے کیوں کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ

علایظا کی تشریف آوری کے حوالہ سے ختم نبوت پر وار د ہونے والے اعتراض کے جواب میں واقع ہے جوایک مرزائی کے جواب میں ہے جس میں جیمانی کر کے موصوف اس کے من واقع ہے جوایک مرزائی کے جواب میں ہے جس میں جیمانی کر کے موصوف اس کے من والسفا

بناءً علیہ اس کے جواب میں بھی وہی تفصیل ہے جو حضرت صدرالا فاضل اور حضرت مفتی مظہراللہ علیہ مالو حمة کی عبارات کے تحت گزری ہے۔

خودمناظر اعظم سے اس کی تشریح کیجئے۔اس مقیاس کے اس جلد کے اس صفحہ پر نیزس ۲۹۳

پر بھی لکھا ہے کہ: '' بیصرف حضرت عیسیٰ ملائٹلا کے مزول کے لئے کہا گیا(الی) حضرت

عیسی ملایشان ایسے نبی ہیں جوابی شریعت لے کرنہیں آئیں گے۔

نیزاس کے س ۲۵۸ کی اس عبارت ہے بھی اس کی تائیر ہوتی ہے کہ: "لا یو جد من یأ مر داللہ سبحنہ بالتشریع علی الناس"

نیز مختلف صفحات پر لکھاہے: ''وہ پہلول کے رسول رہے۔'''' ہمارے لئے بہ حیثیت رسول

نہیں تشریف لاویں گئے''' جھگڑا تو ہے ہے کہ محمد رسول اللہ انتھائی کے بعد کی کورسالت مل سکتی ہے؟ نہیں ہر گزنہیں ممکن ہی نہیں'''' ان کی نبوت ورسالت بعد از بعثت محمد مصطفی شال علیہ چل نہیں سکتی''

"سابقه نبی کا نبوت سےخلابھی نبیں اور اجراء بھی نہیں''

ملاحظه مو فرمقياس نبوت ج ٢ ص ١١٣ ١٨ ﴾

الغرض اس عبارت سے حضرت مناظر اعظم کا مقصود حضرت عیسی عالیتا کے مبعوث کئے جانے کی نفی ہے اور وہ ان کے اس وقت بھی نفسِ نبوت سے متصف ہونے کے قائل ہیں۔ نبوت مصطفی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ حضور سید عالم من شہیں۔ مزید سے کہ حضرت مناظر اعظم رحمۃ التدعلیہ حضور سید عالم من شیقی ہے قدیم النبوۃ اور اول النبیین ہونے کے بڑی سختی سے قائل ہیں ایس میمکن ہی نہیں کہ جس امر کے وہ قائل ہوں ای کی نفی کر کے خود کو معاذ اللہ احادیث نبویہ کا منکر تشہرائیں۔ چنال چہ حضرت این ایک اور کتاب مقیاس النور میں ارقام فرماتے ہیں: ''معراج کی رات رب کریم نے براہ راست مصطفی سی شائی ہے کو را یا جعلت ک اول النبیین خلقا و انحو هم بعثا میں نے آپ کو سب مصطفی سی شائی ہوئی اور سب کے اخیر میں مبعوث فرما یا اور بعثت سب انبیاء میں کے بعد نبوی سے پہلے بنایا اور سب کے اخیر میں مبعوث فرما یا اور بعثت سب انبیاء میں کے بعد فرمائی (اگر ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۵ مطبح لا ہور)

نیز ای میں سس پر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علائقا، حضرت موی علائقا، اور حضرت عیسیٰ علائقا، نے آپ کوشپ معراج ان الفاظ سے سلام کیا: السلام علیک یا اول السلام

#### عليك ياآخرالخ

نیزس ۲ م پر مرتوم ہے کہ آپ سائٹ آیک ہے فرمایا: "جعلنی فاتحاو خاتماً" مجھ کوسب کا شروع کرنے والا اورسب کاختم کرنے والا بنایا۔

نيز مقياس النبوة (ج٢ ص ١-١٠ وغيرها) مين انهول في حضور اقدى المنطقة كو "نبى الانبياء" اور" رسول الرسل" لكها ب-

اس سے بھی ہمارے مؤقف کی تائیر ہوتی ہے کیوں کہ آپ بھی اور رسولوں کے بی اور رسولوں کے رسولوں کے بی اور رسولوں کے رسول تب ہو سکتے ہیں جب آپ ان سے پہلے بھی اور بہ علی قیقی نبی بھی ہوں (میانیہ ہیں) والحمد لله

# ديگر عبار ات اعلى حضرت رحمه الله سے جو اب: ــ

علامه سعید اسعد صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ علیہ کی بھی بچھ عبارات پیش کی ہیں تفصیل مع جواب حسب ذیل ہے۔

" عبارت میں ہے کہ نبوت ختم ہوئی نبوت میں ان کا پچھ حصنہیں ہاں بیفرق ہے کہ ہارون نبی بارے میں ہے کہ نبوت ختم ہوئی نبوت میں ان کا پچھ حصنہیں ہاں بیفرق ہے کہ ہارون نبی سخے، میں جب سے نبی بنادوسرے کے لئے نبوت نہیں۔ ﴿ فتم نبوت ۵،۵ ﴾ الجواب: ۔''نبی ہوا''میں نبی سے مراد''نبی مبعوث'' ہے کیوں کہ آپ نفسِ نبوت سے متصف پہلے سے تھے۔جس کی ایک دلیل امام ا بل سنت کی وہ عبارت بھی ہے جس سے علامہ سعید اسعد صاحب نے اپنے اس رسالہ کا آغاز کیا ہے جس میں میرح ہے کہ

''ان کے زمانہ میں خوادان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقینامحال، باطل جاننا فرض اجل وجزایقانی ہے۔'' ﴿ مُنتمِ نبوت ٣﴾

نفس نبوت کی نفی مراد نبیس ہوسکتی کیوں کہ اعلیٰ حضرت حضور کے قدیم النبوۃ کے قائل ہیں۔ بعض عبارات ملاحظہ ہو۔

چناں چه آب ار قام فرهاتے ہیں: حضور من نظیاتی نے حضرت علی کو اپنے بارے میں بتایا کہ آپ نبی ہوئے جب کہ آدم آب وگل میں تھے۔ النے بارے میں بتایا کہ آپ نبی ہوئے جب کہ آدم آب وگل میں تھے۔ النح بارے میں العمین اونیز فاوی رضویہ جسم ۲۲۳۳ نیز الامن والعلی ۱۰۵)

# ﴿ عَلَى الْقِينِ ١٨ ﴾

ای میں ص ۱۰ پر فرمایا: ''حضور کاارشاد کنت نبیاو آدم بین الروح و الجسدایخ قیقی معنیٰ پرہے'۔

\* نیز فر ماتے ہیں: حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بل کہ اولین و آخرین سب کوحاوی ہے۔ ''جمارے حضور سب کوحاوی ہے۔ ''جمار کے حضور کی مسب کوحاوی ہے۔ ''جمارے حضور کی مسب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء ومرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی حضور کی نبی بین اور تمام انبیاء ومرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی حضور کی نبیوت زمانہ کسید نا ابوالبشر میسود المان سے روز قیامت تک جمیع خلق اللّٰد کوشامل اور حضور کا ارشاد

# كنت نبياو آدمبين الروح والجسداي عققي معنى يرب-"

اگر جمارے حضور حضرت آدم ونوح وابراهیم وموی وعیسی بین کے ذمانہ میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے اور حضور کے مددگار ہوتے ۔ای کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور حضور کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شپ اسراء تمام انبیاء مرسلین نے حضور کی اقتداء کی اور اس کا بچرا ظہور روزِ نشور ہوگا جب حضور کے زیرِ لواء آدم و من سوا عکافہ رسل وانبیاء ہوں گے۔

محر المسل الاصول بیں محر المسل الاصول بیں محر المسل العام المسل العام المسل العام ا

﴿ بَلِي النِّقِينِ ١٠ ، ١٨، فَآلِي يَ رَضُوبِينِ ٣٠ ص ١٣٠، ١٣٨، ١٣٩ ﴾ ١٥٠، ١٥٩﴾ \* نيز رقم طراز بين: تمّام انبياء ومرسلين اپنيء بهد مين بھي حضور کے امتی متصاور اب بھی امتی بين جب رسول متصاور اب بھی رسول بين که بهار مے حضور نبی الانبياء بين۔

# ﴿ فَمَا فِي رَضُوبِيحِ ٩ ص ١٢ ﴾

\* نیز اعلیٰ حضرت کی پیند فرمودہ اور مصدقہ کتاب بہایہ شریعت جا ص ۱۷ میں ہے سب
سے پہلے مرتبہ نبوت حضور کو ملا روز میثاق تمام ا نبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی
نفرت کرنے کا عبدلیا گیااورای شرط پر بیمنصب اعظم ان کودیا گیا۔
نیزای میں (جی حصہ اص ۱۰ میں)'' جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کا فرہے۔''

نیز المعتقد حضرت علامه بدایونی نے میں حضرت علامه ابوالشکورسالمی کے حوالہ ہے لکھا ہے جونبی سے زوال نبوت کوجائز کیے وہ کا فرے۔

اعلی حضرت نے اس کے حاشیہ المستند میں اسے دوفر مانے کی بجائے برقر ادر کھا ہے۔
ملاحظہ ہوس کا خود فر ماتے ہیں: حاشانہ کوئی رسول رسالت سے معزول کیا جاتا ہے نہ سیدنا
مسیح علالیما اس سے معزول ہوں گے (الی ) وہ قبل نزول اپنے عہد میں بھی ہمارے حضور اقدس شکالیہ کے امتی متھے اور بعدر فع بھی امتی ہوکر اتریں گے۔''

﴿ فَأَوْ يُ رَضُوبِهِ جِ ٩ ص ١٢ طبع كرا حي ﴾

\* حدائق بخشش مين فرمايا: ع

\* قرالتمام ﴿ ص ٢ نفى الفى ١٩ ﴾ مين فرمات بين: جب وه جان راحت، كان رافت بيدا بهوابارگاه اللي مين سجده كيا اور " رب هب لي امتى " فرما يا خلاصه بيدكه امام ابملِ سنت اعلى حضرت قدس سوه حضور سيدِ عالم بين الله عنديم النبوة بون كي حتى سے قائل بين الله كي دو توك تصريحات كي باوجود علامه سعيد اسعد صاحب كا اعلى حضرت كو اس سلسله كي دو توك تصريحات كي باوجود علامه سعيد اسعد صاحب كا اعلى حضرت كو اس كي برخلا ف بون كا قائل بتانا ان كا خود ساخته مفهوم اور اعلى حضرت پر شديد افتراء اور بهتان عظيم اور سفيد جموث ہے۔

الجواب: یعنی اس عالم میں بعثت کے اعتبار سے ،نفسِ نبوت سے متصف ہونے کے اعتبار سے نہیں کیوں کہ نبی بننے میں اول ہونا دیگر نصوص سے ثابت ہے جس پرخود اعلیٰ معنرت کی بھی تصریحات موجود ہیں جبیا کہ ابھی عبارت نمبر اکے جواب میں باحوالہ گزرا

یہ عنیٰ نہ کیا جائے تو اعلیٰ حضرت کی عبارات آپس میں متعارض ومتصادم ہوجا کیں گی جوعقل ودیانت کے خلاف ہے۔ عباد سن معداد سے جو اب: مقاطع ہوئی جب سے نبی سان اللہ اللہ کے دوالہ سے لکھا ہے!'' نبوت منقطع ہوئی جب سے نبی سان اللہ اللہ کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نبیس مل سکتی۔'' ﴿ فَرَاحِتُ مِنْ نِوتُ مِنْ نِوتُ مِنْ نِوتُ مِنْ نِوتُ مِنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

الجواب: ۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے جوعبارات بالا کا ہے لینی اس دنیا میں جب سے آپ مناللہ علیہ کی بعثت ہوئی کسی دوسرے کونبوت نہیں مل سکتی ۔ کیمامز انفا

باالفاظ دیگراس میں نبوت بہ معنیٰ رسالت ہے جونفسِ نبوت کے منافی نہیں اور نہ ہی اس کی نفی مراد ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت کی تصریحات موجود ہیں۔

چنال چرآ ب نے ستائیس ۲۷ رجب کے بارے میں واردشدہ ایک روایت کے الفاظ
"و هو اليوم الذي هبط فيه جبريل على محمد والله الله الله سالة"
کے اردور ترجمہ میں لکھا ہے۔ وہ وہ دن ہے جس میں جبریل علیہ السلام محمد والله الله علیہ الله محمد والله والله علیہ الله محمد والله والله

﴿ فَالْوَى رَصُوبِينَ ٣ ص ٢٥٨ طبع قديم، ج ١٥٠ ص ٢٥٠ طبع جديد ﴾
روايت ِهذاهين "رسالت" كلفظ بين جن كاتر جمداً پ فظ" "بغيبري" سے كيا ہے جو
مانحن فيه كى واضح دليل ہے كه آپ كى پيش كى گئى عبارت ميں نبوت، رسالت كے معنیٰ
میں ہے۔

اس سے بھی زیادہ وانتح آپ کی ایک اور عبارت پڑھے۔ فرماتے ہیں: جب سرورِ عالم منافی سے بھی زیادہ وانتح آپ کی ایک اور عبارت پڑھے۔ فرماتے ہیں: جب سرورِ عالم والله علیہ برغارِ حراء میں آپتیں اقر اُنازل اور حضور کوفضیلت ِ رسمالت حاصل ہوئی۔ الح ملاحظہ ہو ﴿ مطلع القمرین فی ابانة سبقة العمرین ۱۳۵،۱۳۵ طبع جامعه اسلامی کھاریاں ﴾

اقول: فضیلتِ رسالت کے حاصل ہونے کا مطلب ہمکمِ تبلیغ کا ملنا ہے جونفسِ نبوت کے منافی نہیں۔

بل کدال کے پہلے ہے موجود ہونے کی دلیل ہے لینی آپ بی پہلے سے سے حکم تبلیغ بعد میں ماا ۔ال کی تائید حضرت شیخ الاسلام میرسیدر مقتلیہ کی اس عبارت ہے بھی ہوتی ہے۔ "فالرسول افضل بالوحی النحاص الذی فوق وحی النبوة" فال صدید کہ مرتبہ رسالت، مرتبہ 'نبوت ہے الگے۔

# ﴿ كتاب التعريفات ١٩٣ ٣ طبع مصروتبران ﴾

نیز امام ابلِ سنت فخر الدین الرازی علیه الوحمة کی بیعبارت بھی اس کی خصوصی دلیل ہے آپ فرماتے ہیں:۔

"كان فى مقام النبوة قبل الرسالة" آپ بَلْنِكَ مُرْمِهِ رَسَالَت پرجلوه فرما بونے (اور حكم تبليغ كآنے) سے پہلے، مقام نبوت پرفائز تھے۔

# ﴿ شرح فقدا كبرص ٢٠ از علامه كى القارى به حواله قو نوى شرح عدة النسفى ﴾

اس سے بیامرتوروزِوش کی طرح واضح ہے کہ علامہ سعید اسعدصاحب کتب اعلیٰ حضرت کا یا تو پورامطالعہ نہیں رکھتے یا بھول بھلا چکے ہیں یا کلام امام کو بچھنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے یا بھرانہوں نے محض اپناا توسیدھا کرنے اور مطلب برآ ری کے لئے عوام کودھو کہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور قرین قیاس بھی یہی ہے کیوں کہ پہلی تین وجود کو مانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے پس آخری وجہ ہی متعین ہوئی۔ جس کی جتنی فدمت کی جائے کم ہے۔

عبارت شرح المقائد ﴿ اول الانبياء آدم وآخرهم محمد الليالية ﴾ سے جواب:۔

ایک سئوال اٹھانے کے بعد ﴿ کہ نِی ﷺ قصرِ نبوت کی آخری این ٹی ہیں تو پہلی این کے ایک سئوال اٹھانے کے بعد ﴿ کہ نی ایک این کے دیرِ عنوان علامہ سعید اسعد صاحب فی ایک کھا ہے:

عدیث میں ہے کہ "اول الانبیاء آدم و آخر هم محمد" ﴿ فَتَم نبوت ک﴾

الجواب :۔ ا۔ النبر اس حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی حفی ، چشی، نظامی علیه
الوحمة کی تصنیف ہے جو شوح العقائد النسفیة للعلامه التفتاذ انبی کی شرح ہے۔
پس سنے ! پیش کردہ الفاظ شرح العقائد کے ہیں "نبراس کے ہیں" پھراس میں بھی ہیں لکھا
کہ یہ کوئی حدیث ہے بل کہ یہ عبارت متن ہے۔

علادہ ازیں اس میں نقل کردہ الفاظ کے آخر میں صیغہ درود وسلام ﴿علیه ما السلام ﴾ کیمی کا کھا ہے جس کے نقل کرنے کی علامہ سعید آسعد صاحب کوتو فیق نہیں ہوئی۔ نہ معلوم ریسی سعادت مندی ہے۔

جب كديركى طرح ان كمفير مطلب بحي نبيس بيل ان ميل بعثت و نيويدكا بيان به پن معنى ميه بعث و نيويدكا بيان به پن معنى ميه بوگا: "اول من بعث من الانبياء الى الناس فى الدنيا سيدنا آدم طايشا و آخر هم سيدنا محمد"

جوخارج از بحث ہے کیوں کہ بحث بعث (اس دنیا میں بھیج جانے) میں نہیں بل کہ نی بنے

میں ہے کہ نبوت سے اتصاف کب ہوا تھا۔الغرض عبارت غیر متعلق ہے۔ بعثت د نیو ہی کے
بیان میں ہونے کی دلیل وہ تمام آیات واحادیث ہیں جن میں انبیاء کرام میں کا دنیا
میں تشریف لانے سے پہلے نبوت سے متصف کئے جانے کا ذکر ہے جس کی کمل تفصیل گزر
چکی ہے۔

نیز اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت بھی اس کی دلیل ہے جس سے ملامہ سعید اسعد صاحب نے رسالہ ھذا کا آغاز کیا ہے۔

نیز جواب ۲ میں علامہ سعید اسعد صاحب نے جوروایت افی ذر رہی نی نیش کی ہے اس میں "اول الانبیاء" کی بجائے "اول الرسل آدم" علیہ السلام کے لفظ ہیں جواس امر کی واضح ولیل ہے کہ عبارت شرح العقائد میں "الانبیاء" ہے مراد "الانبیاء المبعوثون" ہیں کیوں کہ "الرسل" رسول کی جمع ہے جو "رسل" معنی میں ہے جب کہ بعثت رسالت و ارسال کا مترادف اوران کا ہم معنی ہے۔ (کماقدمز)

علاوه ازیں ای' النبر اس' کے اس صفحہ پر حاشیہ سامیں اس عبارت کا مطلب بھی لکھا ہے۔ محقّی حضرت مولا ناعلامہ برخور دار بن علامہ عبدالرحیم ملتانی ہیں۔

جِنَّال جِهِ الله عنى الله كَلَفُظ بين \_ "قوله محمد ( الله الله الله الله و و الا هو و الله هو عليه السلام اول النبيين لحديث الاسراء جعلتك اول النبيين خلقا و آخرهم بعثا اخرجه البزار و احمد وغيرهما ولحديث كنت نبيا و آدم بين الروح و الجسدرو اه الحاكم و صححه"

یعن حضور کا آخری ہوناظہور کے اعتبار سے ہے کیوں کہ آپ نبی بننے میں سب نبیوں سے

اول ہیں ، جس کی ایک دلیل حدیثِ معراج شریف میں وارد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جعلت کے این میں نے آپ کوسب نبیوں سے پہلے پیدا کیا مبعوث کئے جانے میں سب سے آخری بنایا جسے امام بزاراورامام احمد وغیر حمانے روایت کیا۔

دوسری دلیل آپ النظامی کا بیارشاد ہے "کنت نبیا" النے یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آ دم علیشالاً ابھی معرض وجود میں نہ آئے تھے۔اسے امام حاکم نے روایت کیا اور سیح قرار دیا ہے۔

اقول: یہ بیس ہوسکتا کہ علامہ سعید اسعد صاحب نے بید حاشیہ نہ پڑھا ہو کیوں کہ انہوں نے جس النبر اس کا نشان صفحہ دیا ہے وہ محفی ہے۔ یعنی اس میں بید حاشیہ موجود ہے ہیں اس کا جواب دینا تو کجاا ہے ان کا ذکر تک نہ کرنا اس امرکی نشان وہی کرتا ہے کہ مسئلہ ھذا میں ان کا یہ موقعت تحقیقِ مسئلہ کی بنیا دیر نہیں ہرگر نہیں ہے بل کہ اس سے ان کی کھلی بغاوت کی بناء پر ہے ورنہ اس قدر واضح تو جیہ وجیہ وجیہ ہے آئے تھیں بند کر لینے کی وجہ آخر کیا ہے؟ اللہ خیر کرے۔

مزید بیر کہ علامہ سعد تفتاز افی د حمہ اللہ ﴿ صاحب شرح العقائد ﴾ کا مقصد بھی حضور کی شانِ نبوت میں اول ہونے کی نفی کرنا نہیں ہوسکتا کیوں کہ آپ حضورِ اقدس اللہ اللہ تا ہوں کہ آپ حضورِ اقدس اللہ اللہ تا ہوں کہ آپ حضورِ اقدس اللہ تا ہوں کہ اللہ تا ہوں کے قائل ہیں۔

﴿ كما في تاليف منيف له آخر اعنى شرح المقاصد قدحققناه في التنبيهات في جواب التحقيقات و الحمداله ﴾

# روابت ابی ذر به حواله نوادر الاصول (اول الرسل آدم وآخرهم محمد البات المسلم جواب: ـ

# ﴿ نتم نبوت ٤ ﴾

الجواب: ۔ بیقطعی طور پر ہماری دلیل ہے جوخوب واضح ہے کہ اس میں "الموسل" کے لفظ ہیں جو" رسول" کی جمع ہے جب کہ رسول بہ معنی مبعث ومرسل ہے اور ہم ثابت کرآئے ہیں کہ بعث و مرسل ہے اور ہم ثابت کرآئے ہیں کہ بعث و رسالت ، نفس نبوت کے منافی نہیں بل کہ پہلے سے اس کے وجود کی دلیل ہے پس علامہ اسعد صاحب کا اسے ابنی دلیل ہجھنا ان کی سخت بھول ہے۔

نوث: \_الجامع الصغيرللامام السيوطي ج اص ١١١١ الحكم عن ابن ابي ذر (ض)

# روایت ابی ذر بحواله ابنِ کثیر سے جواب:۔

جواب نمبر ۳ کے زیرِ عنوان لکھا ہے کہ 'تفییر ابن کثیر نے متعدد اسنادوں سے بدروایت حضرت ابوذ رروایت کی فرماتے ہیں (الی) میں نے عرض کیا پہلے نبی کون ہیں؟ فرمایا آدم ملایا اللہ (الی) تمام نبیوں میں پہلے نبی آدم ملایا آلہ ، آخری نبی ۔۔۔۔

﴿ این کثیر النسآء آیت ۱۲۳ ﴾ (ملخصاً) ﴿ نتم نبوت ک، ۸ ﴾

الجواب: بيش كرده روايت سنداً ، متناً ، رواية ، وراية متكلم فيها ب-

چناں چہ خود ای تفیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اسے اپنی کتاب الانواع والتقاسیم میں روایت کیا اور اس کے جے ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ جب کہ ابن الجوزی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اے موضوعات میں رکھ کراس کے راوی ابر اهیم بن هشام بن یعنی الغسانی کو متبم بتایا ہے۔ آگے کہا ہے: "و لا شک انه قد تکلم فیه غیر واحد من ائمة المجرح و التعدیل من اجل هذا لحدیث " یعنی اس کے متبم مونے کی بحث سے قطع نظر اس کی ای روایت کی وجہ سے متعدد ائمہ جرح و تعدیل کے حسب بیان بحث سے قطع نظر اس کی ای روایت کی وجہ سے متعدد ائمہ جرح و تعدیل کے حسب بیان اس کا متکلم فیہ ہونا بالکل کی بات ہے۔

﴿ تفسيرابن كثيرة اص٥٨٥ ،٢٨٥ ﴾

علاوہ ازیں اس کے متن میں انبیاء ورسل کرام میں گی تحدید مذکور ہے کہ گل نبی ایک لاکھ چوہیں ہزار اور رسول تین سوتیرہ (۱۳۳) ہیں۔جوعلامہ سعید اسعد صاحب نے بھی ذکر کی ہے۔ (ملاحظہ ہوفتم نبوت ک) جو دوسری متعدد روایات سے متصادم ہے جو اسی تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہیں۔

چناں چایک روایت میں نبی ایک لا کھ چوہیں ہزاراوررسول تین سو بیندرہ مذکور ہیں۔

﴿ ابن كثيرة اص ٢٨٩ به حواله ابن حاتم عن الى المامة والتعند ﴾

ایک اور روایت میں ہے کیگل انبیاء آٹھ ہزارہیں جن میں سے چار ہزار بنی اسرائیل سے ہیں۔

﴿ ابنِ كثيرة اص ٥٨٥ برواله ابويعلى عن انس مِنالله عن

ایک اور روایت میں ہفر مایا: میں ایک ہزار انبیاء یااس سے زیادہ کا خاتم ہوں۔

﴿ ابنِ کثیرج اص ۱۸۵ به حواله عبدالله بن احمد عن ابی سعید بزار عن جابر رضائلتنه ﴾ جب کدایک اور روایت میں ہے کدایک کروڑ نبیوں یا زیادہ کا خاتم ہوں۔

﴿ ابنِ كثير ج ا ص ٨٤٥ عن ابي سعيد رَبْنُ عَن به حو الدالجز عالذي فيدر و ايدابي يعلى الموصلي رَبْنُ عَن ﴾

نیز ملاحظہ ہو النبراس مع شرح العقائد ۲۵۸٬۳۸۸،۳۵۸ اس میں ہے کہ بعض روایات میں دولا کھ چوہیں ہزار کاعدد آیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ پیش کردہ روایت کامنن دیگر روایات سے متصادم ہے بناءَ علیہ محققین نے تحدید کوخلاف احتیاط قرار دیتے ہوئے حد بندی کرنے سے منع فرمایا کہ بیں ایسانہ ہو کہ غیر نبی کو نبی یااس کے برنکس نبی کوغیر نبی کہنالازم آجائے۔

ملاحظه مو ﴿ شُرِحَ العقائد نيز علامه سعيد اسعد صاحب كى پيند كرده كتاب النبر اس ص ٢٣٧٤ تا ٣٥٠ والا ولئ ان لا يقتصر على عدد " وقد تقرران الا ختلاف يوجب التشكيك للتعارض " ويحتمل مخالفة الواقع وهو عدالنبي من غير الانبياء او غير النبي من الانبياء " ﴾

نوٹ: روایت "اول الانبیاء آدم علایظا، "طبرانی اوسط میں بھی ہے گراس کا مدارابن الحصید پر ہے جب کہ سب کومعلوم ہے کہ وہ ضعیف ہے جبال چبر محدث طبرانی اس کی اس روایت کولکھنے کے بعد فرماتے ہیں: "تفو د بدابن اللهیة " یعنی ابن لھیة اس میں متیفرد ہے۔ "

ملاحظہ ہو: ﴿ الْحَجْمِ الاوسط الا بِي القاسم سليمان الطبر اني الاسھيد ٢٢٥ علي دارالحربين قاہره ﴾ نوٺ: اس كى كابى برا درعز بزمولا ناظفر وضوى ﴿ حيد رآباد ﴾ نے مبيافر مائى۔ فجزاه الله خير آباد ﴾ نوٺ: اس كى كابى برا درعز بزمولا ناظفر وضوى ﴿ حيد رآباد ﴾ نير نقد پر تسليم اس روايت ميں پہلے اور آخرى نبى سے مراد نبى مبعوث ہے اور معنیٰ بيہ کداس دنیا ميں سب سے پہلے جس نبى کو مبعوث کیا گیا وہ آوم علائت ہیں۔ اور سب سے آخر میں جن کی بعث ہوئی وہ ہمارے آقا مبعوث کیا گیا وہ آوم علائت انس نبوت کے پہلے سے ہونے کے منافی نہیں بل کداس کے وجود کی دلیل ہے جس کی تفصیل بار ہاگز رچکی ہے۔ اس کی ایک دلیل نوادرالاصول کی وہ روایت ہے جوعلامہ سعید اسعد صاحب نے اپنے جواب ۲ے میں پیش کی ہے اور جس میں "اول الرسل آدم علائت اس کے لفظ ہیں۔ علاقہ وہ نوازیں بیرالفاظ کیا ب المشر یعة للا تجری میں نبی ہیں ملاحظہ ہو:

# ﴿ ابن كثيرة اص ٢٨٥)

نیزای میں اور ابن مردویہ میں مزیدیہ بھی ہے کہ حضرت ابوذر رہنا تھے؛ فرماتے ہیں میں نے عرض کی: "انبی موسل" (اور نبی مبعوث) ہیں؟ فرمایا تعم: جی ہاں۔ جی ہاں۔ جی ہاں۔

ملاحظه و ﴿ ابن كثيرة اص ٥٨٥ ﴾

ملاحظه مو ﴿البدايه والنباية ج٢ص ٢٥٢،٢٢ طبع وارلفكر بيروت ١٩٩٤ و ثنت نبياو آدم بين الروح و الجسد "نيز بين خلق آدم و نفخ الروح فيه" فيزكنت اول النبيين في الخلق و آخر هم في البعث عن ميسرة و ابي هويرة و ابن عباس رضى الله عنهم به حو اله احمد و دلائل ابن شاهين و بغوى فيز تفير ابن كثير ح٢ص ٢٠ ٩ م ٢٠ ١٩ على كراجي حديث قدى "جعلتك فاتحا و خاتماً" فيز جعلتك اول النبيين خلقاً و آخر هم بعثاً فيز صديث بوى جعلني فاتحاً و خاتماً فيز تفير ابن كثير حسم ٢٥ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ١٠ كنت اول النبيين في المخلق و آخر هم في البعث به حو اله بزار فيز م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ١٠ البداية و النبيين في المخلق و آخر هم في البعث به حو اله بزار فيز تفير ابن كثير حسم ١٥ م ١٠ البداية و النبية جا ص ٢٥ احديث خصو ابميثاق آخر من الرساله و النبوة مع آيت ميثاق بحو اله ابو جعفر الرازى ابن احمد ابن ابي حاتم ابن جرين ابن مردويه ﴾

# حضرت مفتى احمد يار خان نعيمى عليه الرحمة كاعتيده: ـ

علامہ سعید اسعد صاحب نے یہاں اوّل الا نبیاء آدم علالتلا کی روایت کے حوالہ کے لئے تفسیر ابن کثیر کے ساتھ ساتھ تفسیر نعیمی کا بھی نام لیا ہے جس سے موصوف نے بہتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نلیہ الرحمة بھی حضور اقدس اللہ علیہ کے اول النبیین ہونے کے قائل نہیں ہیں۔

جو بالکل خلاف واقعہ ہے کیوں کہ موصوف نے اپنے اس دعوی کی بنیاداس روایت کو بنایا ہے جب کہ وہ ان کی کسی طرح دلیل نہیں ہے کیوں کہ اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جوانہوں نے سہجھا ہے جس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔ جب کہ علامہ یعی نے بھی اس کا وہ مطلب نہیں کھا وہ اس روایت کو مخض مسکلہ تعدادا نبیاء دورہ کے لئے لائے ہیں۔

علاوہ ازیں حقیقت واقعیہ یہ ہے کہ علامہ نعیمی رطانی کئی کتب میں نہایت ورجہ واشکاف ہونے کے سخق سے قائل ہیں۔ جے انہوں نے اپنی کئی کتب میں نہایت ورجہ واشکاف الفاظ میں بیان فرما یا ہے۔ حتی کہ علامہ سعید اسعد صاحب نے تفسیر نعیمی کی جس جلد کا حوالہ دے کرعوام کومغالطہ ویا ہے اس میں بھی اس کی صراحتیں موجود ہیں۔ چناں چہ سورہ نساء کی آیت میں کا ہے کہ بن کر دوسروں نے لکھا ہے۔ حضور رہے اللے تیسب کچھ بن کر یہاں آئے ہم یہاں بنے کوآئے وہ سب بچھ بن کر دوسروں کو بنانے آئے۔

# ﴿ تفسیرنعیمی ج۲۸۰ طبع نعیمی کتب خانه گجرات ﴾

نیز ای میں ۱۱۲، ۱۱۳ پرلکھا ہے: '' حضور ﷺ ماری خدائی کے دائمی رسول اور نبی ہیں

کسی خاص قوم خاص ملک خاص وقت کے لئے ہی نہیں' نیزاسی (جلد ۲ کے ۲۹۴ میں لکھا ہے: "حضور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رسول نہ بنے بل کہ رسول بن کر دنیا میں آکر رسول نہ بنے بل کہ رسول بن کر دنیا میں آکے (الی) چالیس سال کی عمر شریف میں رسالت کا ظہور ہوا نہ کہ رسالت کا وجود جیسے آج چھ بجے گجرات پر سورج کا طلوع ہوتو آفاب کی ساری صفات پہلے سے موجود ہیں ، گجرات پر طہور چھ بجے گجرات پر سورج کا طلوع ہوتو آفاب کی ساری صفات پہلے سے موجود ہیں ، گجرات پر طہور چھ بجے ہے۔ الی

نیزاس کی ج ص کے ۲۰ میں لکھا ہے: حضور کے لئے نبوت الی لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی یا آگ کے لئے گرمی حضور ہر حال میں نبی ہیں بل کہ حضرت حلیمہ کی گود میں جناب آ منہ کے شکم میں نبی ہیں بل کہ عالم ارواح میں نبی ہیں۔

جالیس سال کی عمر شریف میں اعلانِ نبوت فرما یا۔ نبوت اور اعلانِ نبوت ، اظبارِ نبوت میں فرق ہے۔ نیز اس جیسے متعدد حوالہ جات کے لئے ملاحظہ ہو: مصلحانہ کا وش او تا ۹۳ مئولفہ راقم السطور

نوٹ :۔ تفسیر نعیمی کی پیش کردہ عبارت سورۃ النسآء آیت ۱۲۴ ، ۱۲۵ کے تحت ہے۔ جب کے معلامہ سعیدا سعد صاحب نے زیر آیت ۱۲۳ لکھا ہے۔ جس سے قرآن پران کی نظر عمین کا بینہ جاتا ہے۔

# مسئله نبوت میں علامہ سمید اسمد صاحب کے والدماجد حضر ت مفتی محمد امین صاحب مدظلہ اور حضر ت محدث اعظم پاکستان کاعتیدہ:



علامه سعید احمد اسعد کے حقیقی بھائی حضرت علامه کریم سلطانی صاحب کی کتاب "عالم ارواح میں نبوت خیر الوری" میں نبوت خیر الوری" میں نبوت خیر الوری" میں بہت المات المانی میں المانی

اختباس نعبو: ۔ اسورج کی روشی میں حضور نبی رحمت فداہ ابی وامی میں بیا ہے۔ کی عالم ارواح کی نبوت کو چوری کرنے کی کوشش ہورہی ہے آپ خاموش تما شائی ہے ہیں آپ کے فرض کا تقاضا ہے کہ آپ ما لک کی ہر چیز کی حفاظت اور اس کا دفاع کریں ۔ ہاں مالک پڑ اشفیق وغمگسار ہے وہ رحمت اللعالمین ہے۔ فداہ ابی وامی میں بیانی ہے لیکن جب اس پر بے نیاز اللہ کی بے نیازی کا پرتو پڑتا ہے تو پھر اسے کی کی پرواہ بھی نہیں ۔ اس ذات اقدس واطہر ۔ فداہ ابی وامی میں بیانی ہو کیداروں کی کی نہیں ایسانہ ہو نہیں ایسانہ ہو کہ ذرای خفلت سے مالک کو نین ۔ فداہ ابی وامی میں بیتے ہے ۔ کی نظروں سے کرجاؤاگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیاتو پھر

در بدر یول بی خوار پھرتے ہیں

جوتیرے درے یار پیمرتے ہیں والامنظرلوگ این آگھوں سے دیکھوگے۔

العياذبالهمن ذالك ثم العياذبالهمن ذالك

﴿ عالم ارواح مين نبوت خير الورى من تهييم ص395 مطبوعه مكتبه صبح نورجامعه رياض العلوم مسجد خضراء بيپلز كالوني فيصل آباد ﴾

منيشاء

#### ايمان كيام ساده لفظول ميں

# انہیں مانانہیں جاناندر کھاغیرے کام

#### للدالحمديين ونياسيه مسلمان حميا

ایمان صرف اور صرف حضور سیرنا نبی کریم - فداه الی وامی منی تینیا می محبت والفت اور آپ کی زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے ہر ہرکلمہ کوحق اور سے جانتا اور ماننا ہے۔

﴿ عالم ارواح مين نبوت خير الورئ من الميليم ص395 مطبوعه مكتبه فورجامعه رياض العلوم مسجد خضراء بيبار كالوني فيصل آباد ﴾

اقتباس نصبر: ۳- اے میرے بھائیو! اے حضور سیدنا نبی کریم فداہ ابی و امی من اللہ کے اللہ اللہ اللہ کے عبورے میں اللہ کے عبورے میں اللہ کے عبوب فداہ ابی وامی من اللہ کے غلامو!

اگر کوئی آ دمی چاہے جینے بھی علم والا ہو جب حضور سیدنا نبی کریم فیداہ ابی وامی سن تنظیم کے عالم ارواح کی نبوت کے خلاف کوئی دلیل دینا چاہے تو فوراً میہ کہ کراٹھ جائے کہ ہم اپنے بیارے آ قاومولی فیداہ ابی وامی صلی تنظیم کے بغیر دلیل کے اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب سیدنا آ دم ملیعا کا وجود نہ بنا تھا۔

اے اللہ!اے ساری فدائی کے مالک!اے پروردگار!

یہ فتنوں اور آ زمائشوں کا دور ہے رات بندہ مومن ہوتا ہے تو سی اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے سی مومن ہوتا ہے تو سی مومن ہوتا ہے۔ تیجے تیری عظمت و بزرگ کا واسط! تیجے تیر سے فعال و کرم کا واسط! تیجے تیر سے فعال و کرم کا واسط! تیجے تیر سے مجبوب کریم کی ہمرادائے دلر باکا واسطہ! ان کے جسدا طہر کے ہم خدوخال کا واسطہ! ان کے جسدا طہر کے ہم خدوخال کا واسطہ فداہ ابی وامی من شریع ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا ہمیں مرتے وم تک حضور فداہ ابی وامی من شریع ہوت پریقین وایمان سے سرفراز رکھنا۔

﴿ عالمِ ارواح مِين نبوت ِخير الوريٰ من ﷺ م 395 مطبوعه مكتبه صح نور جامعه ريان العلوم مسجد خصراء بيپلز كالوني فيصل آباد ﴾ علامه سعید احمد اسعد کے حقیقی بھانی حضرت علامه حبیب امجد صاحب کی کتاب "نبی اکرم ﷺ پہلے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں "سے چند اقتباسات:

احتباس معبد ا: اس بنده خدانے جب تخلیق کے وقت عندالله اول نبی مان لیا اور بی بھی مان لیا کہ جو نی کریم سانتھ این کو پہلا نی نہیں مانتا وہ ملطی پر ہے توختم نبوت کے اس معنی کوتسلیم نہ کر کے وہی علطی کیوں کی اورا پنا اُخروی نقصان کیوں کیا۔خود قطعاً اجماعاً کا فرملعون مخلد فی النیر ان کیوں بنا۔اورجنہوں نے بيعقيده بيان كياكه نبي اكرم ماليفالينم ملي نبي بين مثلاً حضرت مجدد الف ثاني بنافيد - شاه عبدالحق محدث د بلوی بناشی ما اعلی حضرت بناتین مدرالشریعة مولانا امجدعلی اعظمی بناتین محدث یا کتان بناتین که وہ اپنا امام مان کر کافر بین الکافر جلی الکفر ان کیوں بنا لوگوں کونصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نفیحت کیوں نہ کی ۔حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالی اور نبی اکرم مل اللہ اور اعلی حضرت بن اللہ اور دیگر بزرگان دین نے جو پچھفر مایا ہے وہ حق اور سے ہے لیکن نئی جھوٹی شریعت گھڑنے والے کی مراد غلط ہے۔اس کے د ماغ نے بیگھڑا ہے کہ جوآ دمی میعقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم سائٹھالیٹم پہلے نبی ہیں وہ نبی اکرم سائٹھالیٹم کی شان ختم نبوت پرڈا کہ ڈال رہا ہے۔ حالا تکہ سچاعقیدہ سے کہ نبی اکرم ماہ تاہیج پہلے نبی بھی ہیں اور آخرى ني بھي ہيں كيونكه اس عقيده كوالله في بيان فرمايا ہے اور نبي اكرم سائفاليا في بيان فرمايا ہے۔اللہ تعالی نے نبی اکرم سال اللہ اللہ کوفر ما یا و جعلتک اول النبیین خلقا و آخر هم بعثا ﴿ ولاكل النبوة للبيه قى ٥٩ ٣ ﴾ اور ميس تے خليق كاعتبارے آ بكوبہلا نبى بنايا اور دنياميں بيسے جانے كے اعتبارے آ پکوآ خری نی بنایا۔خود نی اکرم سانھالیے نے اسے بارے میں ارشادفرمایا: کنت اول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث ﴿ كَنْرَالْعِمَالَ جَااحديث 32126﴾ مِن تخليق كے اعتبارے پہلا نبی ہوں اور دنیا میں بھیج جانے کے اعتبار سے آخری نبی ہوں۔

﴿ نِي اكرم سَافِتُهِ يَهِ فِي مِلْ فِي مِن إورا حَرى نِي مِن بِي مِن 17 رهانية اوَن فيصل آباد ﴾

افتباس نمبو ۲: اوراس بنده خدانظم پرظلم بیکیا که ایمان والول کومرزاغلام احمد قادیانی اور بانی دارالعلوم دیو بند کے ساتھ ملایا حالانکه مرزاغلام احمد قادیانی نے تواس دنیا بیس نبی اکرم ساتھ الیہ کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے۔ وہ بندہ خدااتی توشرم کرتا کہ اپنے اکا برکومرزاغلام احمد قادیائی اور بانی دارالعلوم دیو بند کے ساتھ تون ملاتا۔

﴿ نِي اَكُرَمِ مِنْ اَيْنِ يَهِ لِي بِي جَي بِينَ اوراً خَرَى نِي بَينَ مِن 17 رَمَانِي نَاوَنَ فِيمُل آباد ﴾
افتباس نمبو ٣: فلاصه بيب كه بير بنده خدائئ شريعت گھڑنے كا مجرم، دشمنان خداجل جلاله ورسول مل المنظلين كى بولى بولنے كا مجرم، ان كوتقويت وينے كا مجرم، قرآن پاك اور حديث پاك كا مطلب غلط بيان كرنے كا مجرم، مومنوں كوكافر سجھنے كا مجرم، ختم نبوت كے محافظوں كوفتم نبوت سے غدارى كرنے بيان كرنے كا مجرم، مومنوں كوكافر سجھنے كا مجرم، ختم نبوت كے محافظوں كوفتم نبوت سے غدارى كرنے والى بين بيان كرنے كا مجرم، الى پر توبہ فرض ہے كيونكه فرع كا وقت طارى ہونے سے بيلے توبہ قبول ہے۔

﴿ نِي اكرم من الله الله يها في الله على إلى اور آخرى في جي بين 17 رهمانية اون فيصل آباد ﴾

# علامه سعید اسعد صاحب کا اس نزاعی مسئله میں مناظرے کرنےسےگریز (مفتلفانواہیںاور اصلحقیقت)





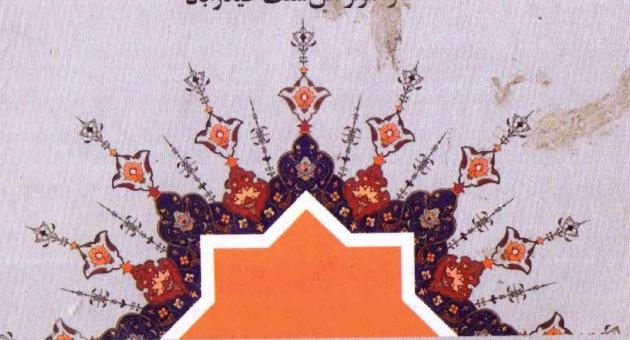